

#### مولانا مجرسرفر از صاب مولانا مجرسرفر از صاب دامت برکاتم

### منافق فسادى اليب وتوف لوك بيب

فهم القرآن

كُوُ دُبِاللَّهِ مِنَ لشَّيُطِنِ لرَّجُيمِهِ٥ بِسُمِ اللَّهِ لرَّحُمْنِ لرَّجِيْمِ ٥

وَ اَذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُنفُسِلُوُ افِي ٱلأَرْضِ قَلُو اللَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ٥ لَلا لِنَّهُمُ هُم لُمُفُسِمُونَ وَلَكِنَ لَّا يَشُعُرُونَ ٥ وَ اَذَا قِيلَ لَهُمُ الْمُو ۡ اَكَمَا اَمَنَ لَنَّلُ قَـلُوْآ لُـوْمِنُ كَـمَا امْنَ لسُّفَهَآءُ الاَ لَهُمُ ُهُم لسُّفَهَآءُ وَلٰكِنُ لاَّيَعُلُمُو نَ٥ (البقرة آيت التا) ترجمه (وَ اذا قِيلَ لَهُمُ )اورجس وقت كهاجاتا ب ان كو( لا تُنفُسِلُوا ) نفساد مياو (فِي ٱلأرْضِ ) زمین میں ( قَـالُوْ ۱ ) کہتے ہیں ( اَنَّــمَا ) یقینی اور پختہ بات ہے(نَحُنُ مُصْلِحُونَ) ہم تواصلاح کرنے والے ہیں( اَلا )خبردار(اِنَّهُمُ ) بِشِک وہ( مُھُم المُهُ فُسِلُونَ )وبي بين فسادي (وَلْكِنُ لاَ يَشْعُرُونَ )اورليكن ان كوشعور بيس م (وَ اَذَاقِيلَ لَهُمْ )اورجس وقت كهاجا تابان كو( امِنُو ١ )ايمان لاوُ (كَمَا الْمَنَ النَّكُ ) جيسايمان لا حَاوك (فَالُوْآ) كَهَ بِين أَنُو أَمِنُ ) كيابهم ايمان لائين (كَ مَا الْمَنَ الشَّفَهَآءُ) جِيسِ ايمان لاح بي بيوتوف ( وَلَكِنُ لاَّ يَعُلُمُونَ ) اور ليكن وهُ بين جانة تشريح و تفسير (وَ اذاقِيلَ لُهُمُ)اورجبان كهاجاتاب (كاتفسِكو افي الأرضِ )زمين میں فسادنه محاوً جھوٹ بولنا فسادہ، وعدہ خلافی فساد ہے،خیانت فسادہے۔آج بدمتی سے دنیامیں جتنے بھی ملک ہیں مسلمانوں کے یاغیر مسلموں کے،اُن

سارے ملکوں میں سے بددیانتی میں یا کشان کا نمبر نمایاں ہے۔توجبان سےکہاجاتا ہے کہزمین میں فسادنه مجاوَ ( قَدَالُوُ ١ ) تووه كت بين ( قَدَمَ انْحُنُ مُصْلِحُونَ ) پختہ بات ہے ہم تواصلاح کرتے ہیں جیسے لیڈر کرتے فساد ہیں اور نام اس کو امن کا دیتے ہیں۔ بھائی!امن کے نام سے تو کچھ نہ بے گا۔ آ دی حقیقت کود مکھاہے۔ آج دنیا فسادہی فسادسے تجری ریٹی ہے۔ اخبارات دیکھوسوان میں کوئی ایک بات مہیں اچھی نظرائے گی باقی نناوے باتیں بُری ہی ہوں گی قبل، اغواء، ڈاکے، بدمعاشیاں، بدکر داریاں گھیلے (فراڈ)معمولی (فراڈ) بھی نہیں اربوں اور کھر بوں کے اللہ کی بیاہ وہ ملک جو لآ اللہ اللّٰہ کے لئے لیا گیاتھااس کا آج پیششرہے۔رب تعالی فرماتے ہیں ( الا ) خردار ( أَهُمُ هُمُ الْمُفْسِكُونَ ) بِشَك يى فسادى بين (وَلْكِنُ لاَّيَشُعُرُونَ )ليكن يشعور نهيں رکھتے سمجنهيں رکھتے۔(وَ اَذَا قِيْلَ لَهُمُ )اور جبان کوکہاجاتا ہے (امٹنو ۱) کہ بچاایمان کے آ وَ، يكاليمان لِے آ وَ ( كَــمَا الْمَنَ النَّكُسُ ) جيسے لوگ بیان لاتے ہیںتم بھی ایمان لاؤتو آ گے سے کہتے إِين ( أَنُو مِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَآءُ )كيابم إيمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں۔ یہ تو بیوقوف ہیں ان کوکیا پیۃ دنیا کس طرح کمائی جاتی ہے۔ دنیا کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔کیا ہم اس طرح بے وقوف بن جائيں جسے يہ ہیں۔ بقيه صفحه نمبر ٣ پر

(صفي نمبر 2

Jelo

(يرن بر288

#### 



دونوں سے زکا کے ہوئے مسائل برابر درجہ کے ہوتے
ہیں بلک قرآن پاک شاہی کلام ہے اس میں اشارے
ہوتے ہیں حدیث پاک میں اس کی پوری وضاحت
ہوتی ہے مثلاً قرآن پاک میں فرمادیا گیاؤٹ مُ مو الصلاح کے مثلاً قرآن پاک میں فرمادیا گیاؤٹ مُ مو کا اعتمال کرے سطرح
انکم کرے کس وقت قائم کرے؟ بیہ ساری باتیں
حدیث پاک میں سمجھائی گئی ہیں اس لئے حدیث کا
انکار کرنا پی قرآن پاک کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح طریقہ سے دین سمجھنے کی تو فیق دیں۔
واخر ہونا ان لحمد لله رب العالمین و لصلوة علی
سید المرسلین علی الله واصحابه و نباعه اجمعین۔

بقیه فهم قرآن

محدسر ورعفيءنه

باسمه تعالى الحمد الله رب لعالمين والصلوة والسلام على سيد لمرسلين وعلى لهو اصحابه و ثباعه اجمعين امابعد. حق تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے بہت سے انبیاء کیہم السلام بھیجے۔ نبی کی وفات کے بعدیا آسان پراٹھائے جانے کے بعدانسان جو ہنئ چز کویسند کرتے ہیں دین کوبدل دیتے تھے۔ الله تعالی اصلاح کے لئے نیانی بھیج دیتے تھے جب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہاں نئے نبی نہ بھیجے جا میں تو اس آخری دین کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی انسب نَحُنُ نَزُّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ نَ كَهُم لَے ہی قرآن یا ک کواتاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔ایک دفعہ عیسائیوں نے اعتراض کردیا که ذکرتو نصیحت کی چیزاور یادکرنے کے قابل چيزكوكهتے بين اس كئے اس آيت ميں انجيل بھي داخل ہے۔ ہمارے عالم نے جواب دیا کہ نو ّلنا میں زاء پرشد ہے اس کئے معنی یہ ہیں کہ جس ذکر کوہم نے آہستہ آہستہ اتاراہے اس کے ہم محافظ ہیں۔قرآن یاک کے سواباقی سب کتابیں ایکدم اتاری گئی ہیں۔ پھر حفاظت جوفر مائی تو ایک تو پہرہ داروں کے ذریعیہ عِيغُ مِاكِي إِنَّ اللَّهُ يَبُعَثُ لِهِٰذِهِ ٱلْامَّةِ عَلَى رَئِس كُلَّ مائة سَنَة مَرُ يُتُجِدُدُلَهَا فِنَهَا كَهِرصرى ك كنارے يرابياعالم الله تعالى تصيحتے ہيں جودين ميں سے غلط مسائل نکال دیتا ہے۔ دوسرے دین کی بنیاد دو ایسے ستونوں پر رکھ دی کہ ساری دنیا مل کر بھی ان ستونوں کوتوڑنہیں سکتی۔قرآن اور حدیث ۔اس کئے

# گناهول سيچي توبه سيجي

عَنِ أَبِنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبُلُ تَوُ بَةَ الْعَبْدِ مَالَمُ يُغُرُ غِرُ .

(جامع الترمند ابو اب الدعوات ص ۱۹۲ طبع ملتان)

ترجمه : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما وعنهم نبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بشک الله تعالی بندے کی توبة قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک که اس کا سانس گلے میں اسکے لگے۔

تشریق سے دواہم باتیں معلوم ہوئیں ۔ پہلی بات یہ کہ آدی کتناہی گناہ گار معلوم ہوئیں ۔ پہلی بات یہ کہ آدی کتناہی گناہ گار مت کا ہوا گروہ سچی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ۔ جب بھی آدمی توبہ کرنا چاہے کرسکتا ہے اور سچی توبہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔

البتہ تی توبہ کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں:(ا) ماضی کے گناہوں پر دل سے شرمندگی ہو (۲) فی الحال گناہ کو ترک کر دیا جائے (۳) آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے ۔(۴) اور سابقہ گناہ کی تلافی کے لئے جو طریقہ ممکن ہواسے شروع کیا جائے ورنہ تلافی کا پکاارادہ کرلیا جائے یعنی اگر فرائض وواجبات چھوٹ گئے تھے تو آئییں شروع

کر دیا جائے ورنہ اداکر نے یا ان کا فدید دینے کا پکا
ارادہ کرلیا جائے اسی طرح بندوں کے جوحقوق اس
کے ذمہ بیں آنہیں اداکر ناشروع کیا جائے ۔یا حقوق
والوں سے معاف کروایا جائے ورنہ کم از کم انکی ادائیگی
اور معاف کروانے کا پکاار ادہ کرلیا جائے۔

الیی تجی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور آ دمی پاک صاف ہوجاتا ہے البتہ اللہ تعالی اور آ دمی پاک صاف ہوجاتا ہے البتہ اللہ تعالی اور اس کے بندول کے حقوق کی ادائیگی رہ جاتی ہے اگر آ دمی اپنی استطاعت کے مطابق انہیں ادا کرنا شروع کرد ہے اور وصیت بھی کرد ہے مگر موت کی وجہ سے پورانہ کر سکے تو اللہ تعالی کی رحمت سے معافی کی قوی امیر بھی کی جاسکتی ہے۔

اس حدیث شریف سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرنے سے پہلے پہلے تو ہہ کی جاسکتی ہے مگر جب سانس گلے میں اسکنے لگے یعنی روح نکنے لگے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور عالم آخرت آنکھوں کے سامنے منکشف ہوجائے تو پھر تو ہوگا کوئی اعتباز ہیں اسی لئے فرعون نے عین مرتے وقت وہ کی تو وہ تو بہوئی علماء نے فر مایا کہ اگر زندگی سے ناامیدی ہوجائے اور موت کا وقت قریب بلکہ قریب تر ہوتو بھی تو بہولی ہوتی ہے قریب بلکہ قریب تر ہوتو بھی تو بہولی ہوتی ہوتے وار موت کا وقت

بقیہ صفحہ کا پر

# مرقتوحسن معاشت

Emyn Uibūija

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب نابرمہتم جامعہ عبداللہ بن عمر، لا مور

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور باعمل علماء کے اخلاق کی بیروی کرتے ہوئے مرقت کرتے سے کیونکہ جس شخص میں مرقت نہیں اس میں کچھ ہیں اگر چہ وہ جتنی عبادتیں کرتا ہو۔

سفر میں مروّت میں اللہ عند فرماتے تھے کہ سفر میں مروّت میں ہے کہ آ دمی دوستوں پر اپناتو شیخر چ کر دے اور ان کے ساتھ نزاع دوست نہ کرے اور ان کے ساتھ نزاع نہ کرے بعض علماء کہتے ہیں کہ تاجر کا اپنے دوست سے نفع لینا خلاف مروّت ہے۔ بلکہ تاجر کی مروّت میں نفع نہ لے ۔ نہ میہ کہ بالکل ہی نفع نہ لے ۔ کیونکہ تجارت دنیاوی اور اخروی نفع کیلئے ہے۔ کیس اپنے دوست سے اتنا نفع لے جتنے پر اور کوئی اجنی تاجر راضی اور قناعت کرنے والانہ ہو۔ الجنی تاجر راضی اور قناعت کرنے والانہ ہو۔ الجنی تاجر راضی اور قناعت کرنے والانہ ہو۔ الجنی تاجر راضی اور قناعت کرنے والانہ ہو۔

نسبت دریافت ہوا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مروّت ہے ہے کہ انسان کوئی الیہ افعل نہ کرے جس کے اظہار سے دنیاوآ خرت میں شرمندہ ہو۔

اولیاءاللہ اور بزرگان دین کا پیطریقہ تھا کہ اگر کوئی کھانا یکانے کے لئے ہنٹریاعاریۃ گیتے تواسے کھانے سے بھروا کرواپس کرتے اورا کثر ہنٹریا کا مالک بھر کرہی دیتا اور کہتا کہ مجھے ہے بھائی کو خالی ہنٹریاد بینائہ اسمعلوم ہوتا ہے۔ ہیان کے اعلی اخلاق اور ان کی اعلی درجے کی مرقت میں اور اسی کو معاشرت اور حسنِ معاشرت کہا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ

معاشرت کو بہتر بنانا بھی ایسے ہی مقصود اور فرض ہے جیسے نماز فرض ہے لیے نماز فرض ہے اس کا فکر۔ آج ہم لوگوں نے اس آ داب المعاشرت اور حسن معاشرت (اچھا برتاؤ) کے اصولوں کو بالکل چھوڑ دیا

معاسرت (الچھا برتاؤ) کے اصوبوں کو بالق چھوڑ دیا ہے۔ جبدان کے اہتمام کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ دین کے پانچ اجزامیں سے ایک اہم جزہے جس کے بغیر دین ناممل ہے۔ اس معاشرت کے اندر بھی اس طرح فرض اور واجب کے درجے ہیں جیسے عبادات اور دیگر چیز ول میں فرض اور واجب کا تصور ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک موقعہ پر ارشاد فرماتے میں۔ بہت سے لوگول کا پی حال ہے کہ وہ معاشرت کو دین سے بالکل الگ جھتے ہیں اور بعض دین میں دفل تو سمجھتے ہیں اور بعض دین میں اس بھی فرمایا کرتے تھے کہ بقعیل میں بات ہے۔ اور یہ اس بھی فرمایا کرتے تھے کہ بقعیل صفحہ کم بیر



### جنا بےلی بہا درصا<sup>ب</sup> بنوں

### فمازكابياك

نمازییں چھ چیزی فرض ہیں (۱) نیت باندھتے وقت اللہ البرلہنا (۲) کھڑا ہونا (۳) قرآن میں سے کوئی سورت یا آیت کا پڑھنا (۴) رکوع کا کرنا (۵) دونوں مجدے کرنا (۲) اور نماز کے آخر میں جتنی در التحیات پڑھنے السی کے میں لگتی ہے اتن در بیٹھنا۔

مازی حیے جدمسائل (۱) اگر تجدے بین ناک کے ساتھ ماتھا ہیں لگاتو نماز ہیں ہوئی اور اگر ناک ندر کھے (صرف اتھار کھے) تو نماز ہوجاتی ہے(۲) اگر رکوع کے بعدا بھی طرح کھڑ انہیں ہواتھوڑا ساسراٹھا کر تجدہ میں چلا گیاتو نماز دوبارہ سے بڑھے تھوڑا ساسراٹھا کے دوسرا تجدہ کرلیا تو ایک ہی ہجدہ ہوا دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی اور آگرات ناہی اٹھا کے قریب بیٹھنے کے بالکل نہیں ہوئی اور آگرات ناہی اٹھا کے قریب بیٹھنے کے بالکل نہیں ہوئی اور آگرات کی کی اور خراب ہوگی اس جوگی اللہ کہ بیٹر سے بڑھنا جا گر دوبارہ نہیں بڑھی تو بڑا گناہ لئے بھر سے بڑھنا جا گر دوبارہ نہیں بڑھی تو بڑا گناہ لئے بھر سے بڑھنا جا ہے آگر دوبارہ نہیں بڑھی تو بڑا گناہ ہوگا۔

ہمیت نماز: اللہ تعالیٰ کے زد مک نماز کا بہت بڑار تہے۔ کوئی عبادت الله تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری ہیں ہے۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوکوئی وضو کیا ے اور خوب دل لگا کراچھی طرح نماز پڑھا کرے ،قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے چھوٹے جھوٹے گناہ ب بخش دے گا اور جنت دے گا۔ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کاستون ہے، سوجس نے نماز کواچھی طرحِ برٹھا،اس نے دین کوٹھیک رکھا اور جس نے استون کو گرادیا ( یعنی نماز نہیں پڑھی) اس نے دين كوبرباد كرديااور حضرت يغمبر صلى الله عليه وللم ني فرمايا نے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی یو چڑ ہوگی اور نمازیوں کے ہاتھ اور یاؤں اور منہ قیامت میں آنی قاب کی طرح حیکتے ہوں گے۔اور بےنمازی اس دولت سے محروم رہیں گئےاوررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کاحشر قیامت کےدن نبیوں شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا یعنی قیامت کے دن جب مردے آئیں گے تو نمازی نبیول ہشہیدوں اور دلیوں کے گروہ میں شامل هول گےاور بے نماز بول کاحشر فرعون اور ہلمان اور قارون ان بڑے بڑے کا فرول کے ساتھ ہوگا۔

نماز میں جو فرائض ہیں اس میں اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ چاہے قصداً چھوڑی ہویا بھول گیا ہو۔ دفوں کا حکم ایک ہے۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دیے تن نماز سے نماز پڑھنی چاہئے ۔ اگر پھر سے نماز پڑھنی چاہئے ۔ اگر پھر سے لین بہت گناہ ہوتا ہے اور اگر بھولے سے چھوٹ ہے گیاں ہوتا ہے اور اگر بھولے سے چھوٹ حائے تی۔

عالات وكمالات مصرت مخدوم المملب مفتى محمرحسن صاحب رحمه الله خليفها رشد مصرت تعانوي رحمه الله

ہی اعتاد علی الشیخ زیادہ ہوگا پھر یہ بہینوں کی مسافت دنوں میں اور دنوں کی گھنٹوں میں طے کرتا چلا جاویگا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے بیشعر پڑھا کرتے تھ

قال را بگزار مردِ حال شو يبيش مردِ كاملے يامال شو استادمحترم حضرت مولانا خيرمحمرصاحب رحمة الله عليه فرماما كرتے تھے كہ فيح توكئ ہوتے ہيں ليكن باب ايك ہوتا ہے لینی محبت واحترام تو سب بزرگوں کا قلب میں ہونا حابيكيكن تعلقِ اصلاح اوراستفاده باطنه كالعلق صرف ايك سے ہونا حیا ہیں۔ احقر کا تب الحروف نے ابھی ابتدائی تعلیم عربي شروغ كي تقى ادرا بتداء جامعه اشر فيه لا بهور بي ميں كي تقي اوراحقر کیابتدا تعلیم کے دن تعلیمی سال کے آخری ایام تھے بهرنئ سال كم تعلق حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كا اور دیگر حضرت کا مشوره ہوا کہ احقر خیرالمدارس ملتان جاوے۔تعلیم شروع کرنے کیساتھ ہی احقرنے حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كيساته واصلاح باطن كاتعلق بهي قائم كرلياتها حب احقر ملتان جانے كيلئے تيار مواتوانتهائي نالمجھی سے احقر نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دريافت كياحضرت اب ميس ملتان جارباهون وبال اصلاح کاتعلق کس سے قائم کروں۔احقر کی نوعمری اور ہے جھی کو و مکھتے ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اصلاح باطن كاتعلق أيك ہي شخص سے ہونا ہے غالبًا بير بھي فرمایا که دوسرے شہر میں جائے تو خط و کتابت رکھے۔

غرض حضرت ہی کا تذکرہ اکثر مجلس میں رہتا تھااور یکوئی معمولی بات نہ تھی یہ بہت بڑا کمال تھااور اسی طرز سے طالبین کو بہت نفع ہوتا تھااس نفع کی صورت میں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ سے اور آئی کے اقوال وافعال نقل کرنے سے فن اصلاح باطن واضح ہوتا تھا اور دین کے اہم پہلوؤں پر روشی بڑتی تھی کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجد دملت تھے، امام فن کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجد دملت تھے، امام فن کے جامع تھے، آپ نے دین اسلام کو ایسا واضع فرمایا کہ صدیوں تک کسی ملحد کو دین بھاڑنے کی کوشش کا میا بہیں ہوسکتی نیز اولیاء اللہ کے تذکرہ سے درجت نازل ہوتی ہے اور ایک اہم بات اس طرز سے یہ واضح ہوتی تھی کہ شخ سے طالب کا تعلق بہت قوی ہونا چا ہے اور آئے گی گڑ کر اصلاح باطن کے سلسلہ قوی ہونا چا ہے اور آئے گی گڑ کر اصلاح باطن کے سلسلہ میں سب طرف سے توجہ ہٹادین چا ہے۔

دل آرا ہے کہ داری دل دروبند
دگر جیثم از ہمہ عالم فروبند
ہمہ شہر پر زخوباں منم و خیال ماہے
چہ کنم کہ چیثم بدخو مکند مکس نگا ہے
حتی کہ اگرشخ کے اسا تذہ یا شخ کے شخ بھی حیات ہوں تو
طالب کیلئے یہی مناسب ہوتا ہے کہ توجہ اپنے شخ ہی کی
طرف ہو۔ یہ آ گے شخ کا کام ہے کہ وہ اپنے اسا تذہ یا شخ
کی طرف متوجہ ہو۔ تعلق باشیخ میں جب تک رسوخ و
کی طرف متوجہ ہو۔ تعلق باشیخ میں جب تک رسوخ و
کیسوئی نہ ہواسوقت تک اصلاح باطن کی تکمیل نہیں ہوتی۔
کیسوئی نہ ہواسوقت تک اصلاح باطن کی تکمیل نہیں ہوتی۔
جینا شخ سے تعلق تو کی ہوگا اتن ہی کیسوئی زیادہ ہوگی اور اتنا

# المحاليات المستواك ال

قسط۱

نفر مایا مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک مند کی پا کی اور حق تعالی کی خوشنودی ہے۔ جرئیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ ہیں مجھے پر اور میری امت پر وشواری کا فرض نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اپنی امت پر وشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں الن پر مسواک فرض کر دیتا اور میں اس قدر کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے اپنی منہ کے اگلے حصہ کے چیل جانے کا خوف ہے (ابن منہ کے اگلے حصہ کے چیل جانے کا خوف ہے (ابن منہ کا خوب مورضی اللہ عنہما سے مرفوعاً میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً اس کا ثواب 75 گنا زائد ماتا ہے (اس نماز سے جو رسی کا تواب 75 گنا زائد ماتا ہے (اس نماز سے جو بغیر مسواک پڑھی جائے) (السعایة)

الله تعالی جمیں مسواک کی سنت لازم پکڑنے کی اوراس کے فضائل فوائد یا لینے کی و فیق عطافر مائیں۔ آمین شم آمین

#### بقیه مروّت حسن معاشرت

میں ذکر و معل اور مراقبات کی بجائے معاشرت اور حسن معاشرت پرزور دیتا ہوں۔ اور ارشاد فر مایا کہ مجدد ملت تو خیر ہوں یا ہیں مجبد دمعاشرت تو ضرور ہوں ان سب باتوں اور اولیاء اللہ کے اقوال و اخلاق سے یہی واضح ہوا کہ معاشرت اور اجھے برتاؤ کی شدید ضرورت ہے اور اس کی اصلاح کی ہمیں فکر ہونی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اجھے اوصاف و عادات اپنانے اور معاشرت کی اصلاح کرنے کی تو فیق عطاء فر مادیں اور معاشرت کی اصلاح کرنے کی تو فیق عطاء فر مادیں اور معاشرت کی اصلاح کرنے کی تو فیق عطاء فر مادیں اور معاشرت کی اصلاح کرنے کی تو فیق عطاء فر مادیں قدم آ مین شع آ

(١) حَلْ تَعَالَى كَافْرِمَان بِإِنَّ لَلْمَا يُحِبُّ الوَّ الْمِينَ وَيُحِبُ لُمُتَطَهِّرِينَ (القرة:٢٢٢)" بلاشبر تعالى توبهرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت كرتے ہيں۔" كيونكه مسواك سے بھى ياكى اور صفائى حاصل ہوتی ہے اس لئے آیت مبارکہ سے مسواک کی فضيلت معلوم ہوئی ۔(۲) نبی پاک صلی الله عليه وسلم نے فرمایا دس چیزیں انبیاء کی اسلام کی سنت ہیں ان میں سے ایک مسواک کرنا ہے (سنن ابی داؤد) (۳) نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ (صححابن حبان) (۴) نبی پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرے بڑھی جانے والی دو رکعت بغیر مسواک (بر هی جانے والی)ستر رکعتوں سے افضل ہے۔(رغیب)(۵)نبی پاک سلی الله علیه وللم نے فرمایا که مسواک کرنامند کی صفائی اورخدا کی رضا مندی کا باعث ہے (مجمع ازوائد) (۲) نبی یاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے یہال تک کہ مجھے اپنی ڈاڑھوں پر ( گرنے کا )خوف ہو گیا \_(طرانی)(2) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا حکم اس طرح دیتے رہے کہ ہم لوگوں کو بیگمان ہونے لگا کہ مسواک کے متعلق کوئی آیت نازل نہ ہو جائے \_(مصنف ابن ابی شیبه)(۸) نبی پاک صلی الله علیه وسلم

# مولانام نو بدخان البه المحكود بدخان البه المحكود بدخان البه المحكود الله تنام الماتور بالمود

نہیں ہوتی،نیت کا نام ہی توارادہ ہے۔اگراس بغیرارادہ کے کوئی تمام دن نمازیں پڑھتارہے تو سب فضول ہیں اور اگر نیت کرکے دو رکعت بھی بڑھ لے تو وہ سیح ہیں۔ارادہ ہی کی وجہ سے شریعت نے تل عمداور خطامیں فرق کیا ہے۔ لوگ کہددیتے ہیں کہ فلال کام ہم نے كرناجاباليكن نبيس ہوا۔ دراصل ان لوگوں نے اس كا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا صرف تمنا ہی تمنا کی ہوتی ہے۔ارادہ اس چیز کا نام ہے کہ جس اختیاری کام کوکرنا جاہتا ہے اس کی دھن لگ جائے اور اپنی پوری کوشش اس میں صرف کردے۔جب کوئی ایبا کرے پھروہ پنہیں کہہ سکتا کہ کامنہیں ہوا۔کوئی کہے کہ ہم گناہ چھوڑنے سے عاجز ہیں تو دراصل اس نے ابھی تک گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے اوراس ارادہ نہ کرنے کی وجہ گناہ کی عظمت اوراس کا خوف دل میں نہ ہونا ہے۔ گناہ کوایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے ورنہ جس گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں اس میں اس قتم کی باتیں تبھی نہیں کہی جاتیں حق تعالی ہمیں نیکی کاارادہ کرنے اور گناہ سے بیخے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آمین

تین خصاتیں بھلائی کی علامت ہیں

محر بن کعب قرظی رحمه الله فرماتے ہیں جب الله تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں واس میں تین خصاتیں پیدا فرما دیتے ہیں (ا) دین کی سمجھ کی دیا ہے۔ (۲) دنیا سے بیزئی (۳) اپنے عیوب پرنظر۔ (طلبۃ الاولیاء جلد ۱۷)

نيت جس كوهم بهت هي معمولي اورسرسري سجهة بين ايك الی چیزے کہ جس کے ترک کردیئے سے ہمارے سب حال بگڑ گئے اور بہت سے اللہ والوں کے حالات ومقامات اس کی برولت درست ہوگئے۔ دنیا کے بھی سارے کام اس کی بدولت چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قوت ہے جوانسان میں رکھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات سخت سردی کے موسم میں پیاس گئی ہے لیکن بوجہ سردی کے بستر سے اٹھنے کوجی نہیں جا ہتااس دوران اس کے پاس گورنر کا فون آ جائے کہ ہم سے شہرسے باہر آ کر ملوتو وہی شخص جس کویانی پینے کے لئے بستر سے باہرا نے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی اٹھ کر گورز کے کم کی تھیل میں اس سے ملنے شہر سے باہر جاتا ہے۔اب وہ کونی چیز ہے جواس کوگرم بستر اور پرسکون گھر کے ماحول سے نکال کرشہر سے باہر تک لے آئی ؟ وہ صرف اس کی قوت ارادہ ہی ہے کہ پہلے ارادہ نہ تھا اور اب گورز کی عظمت اور ہیت نے اس کی قوتِ اراده کوحرکت دی۔نیت واراده اپنی ذات میں نہ کوئی بری چیز ہے اور نہ اچھی، بلکہ اچھے برے ہونے میں بیاپنے مراد برموتوف ہے اگراچھے کام کا ارادہ کیا ہے تو وہ ارادہ اجھااور برے کا کیا ہے تو وہ ارادہ برا۔ اچھے ارادہ پر ثواب اور برے بر گناہ ملے گا۔اس سے بھی ارادہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کیونکہ سی کام پر جز اادر سز ابغیر ارادہ کے نہیں ملتی اورارادہ کرنے پر بغیر کمل کے بھی تواب اور گناہ لکھاجا تاہے۔اگرارادہ نہیں تھااور گناہ غلطی سے ہو گیا تو وہ معاف ہے۔بعض اعمال مثلاً نماز بغیر نیت کے میح

#### مولا المحرضمران مر<del>ن</del> جامعه عبدالله بن عمر، لا ہور

## آ زادمعاشره

میں کوشال رہتے ہیں اس طرح جب معاشرہ کے افراد کا حال بیہ ہے تو افراد سے تو معاشرہ بنما ہے افراد خراب معاشرہ بھی خراب۔

معاشرہ بھی خراب۔ برطانیہ کی متاز تعلیم گاہ آ کسفورڈ یو نیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ومعروف ہے یہاں دنیا بھرسے طابع لیم اور ڈگری حاصل کرنے آئتے ہیں اور فراغت کے بعد اینے اپنے ممالکِ میں جا کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ۔امیر گھرانہ اور پھر آ کسفورڈ کا فارغ التحصيل كرسيان خاكي نه ہوں تو بھی خالی کرالی جاتی ہیں اس بونیورسٹی کے اندر وئی حالات ملاحظہ کریں۔ 'دیہ کسفورڈ کے76 فیصد طلباء شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کے حق میں ہیں 34 فیصد طالبات نے شکیم کیا کہوہ یہاں آنے کے بعد کنواری نہیں رہیں ۔ اور اب بھی جنسی تعلقات برقرار بي 25 فيصد طالبات مانع حمل كوليان استعال كرتي ہیں 21فیصد فخش وعریاں جرائد خریدتے ہیں 34 فیصدخدا کے وجود کو شلیم ہیں کرتے ہیں 48 فیصد ہم جنسی کے قائل ہیں 21 فیصد طلبہ دس ہزار سے زائد منشات كا استعال كرچكے ميں 55 فيصد طلبه شراب خانول میں جاتے ہیں۔"(روزنامہ جنگ لندن 5 مارج 1990) يتوايك معمولي نمونه ہے اس طرح كى بے شار مثالیں اس گندےاور ناسورز دہ معاشرے میں موجود ہیں ہمارے مسلمان بھی بڑے شوق سے ان کی نقالی میں مشغول ہیں اگریہی حال رہا تو ہمارے اسلامی ماحول کوخراب ہونے میں درنہیں کگے گی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں ۔ **آمین** 

معاشرہ افراد کے مجموعہ کا نام ہے اچھے اور برے افرائل کر معاشرہ بن جاتے ہیں اس معاشرہ کی خیر وفلاح کے لئے حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے مختلف تعلیمات اس امت کو سمجھا ئیں۔ ہم معاشرے میں سے جس فر دنے ان تعلیمات پڑل کیا اس نے اپنے آپ کوسنوارلیا۔ اسلامی معاشرہ اسلامی بنیاد پر ہے آگر ہر معاشرہ اور اس کے افراداسلامی قوانین سے اعراض کرجا ئیں تو یہ آزاد معاشرہ میں داخل ہوجاتے ہیں جو کہ ایک مسلمان معاشرہ میں داخل ہوجاتے ہیں جو کہ ایک مسلمان

کیلئے تباہی وہربادی کے سوا پچھٹیس ہے۔
زمانہ بہت خراب ہے، لوگوں میں دین وایمان ختم ہوگیا
ہے، رزق میں ہرکت ختم ہوگئ ہے۔ یہ وہ چنر جملے
ہیں جواکٹر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اگر ہم ایک
طرف اسلامی احکامات کو رفیس دوسری طرف اپنے
اعمال اور کرتوت کوتو خود ہی دکھے لیں گے کہ افعال و
اعمال کے لحاظ سے اسلام سے دوراور آزاد معاشرہ کے
قریب ہوتے جارہے ہیں۔

یورپ میں آزادی اس مدتک بڑھی کہ تمام مدود کھلانگ چی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 22 جون کی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 22 جون 2004 کی نوائے وقت میں تصویر شائع ہوئی جو کہ برہنہ حالت میں مُر دوں کی تھی جن کے جسم پرلباس نام کی معمولی پر بھی نہھی اس کے نیچ کھا تھا کہ برطانیہ میں جسم سے عاری اور آزاد مردوں کا سائیکل رئیس مقابلہ اب بتا میں کہ جم مسلمان جن کے رئیس مقابلہ اب بتا میں کی دئی پستی کا حال کیا ہے یہ دوہ آزاد معاشرہ ہے جس کے بارے میں مسلمان میں کے میں مسلمان میں مثالیں دیتے تھانے ہیں اپنے بچوں کوان جسیا بنانے مثالیں دیتے تھانے ہیں اپنے بچوں کوان جسیا بنانے

# سلمتنفیص مواعظ حفرت اقدس مولانا صونی تحدیر و رصاحب دامت برکاتیم اسبر کبیسے حاصل هو

ىلىلەنمبر 1۵

(ا) صبر علی الطاعات : نیکی کرنے کا موقع ہے کیکن طبیعت کچھ بوجھ محسول کرتی ہے۔ ہرایک کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بوجھ محسوں ہوتا ہی ہے۔ نماز پڑھنے کے لئےاٹھ کرجانا، وضوکرنا، جماعت میں شریک ہونا کبھی انظار کرنار پاتاہے چل کرجانا پڑتا ہے۔ بیسب "صرعلی الطاعات' ہیں یعنی نیکی میں صبر ہے۔ (۲) صبر عن المعاصى : گناہ كا موقع ہوتا ہے جی حابہتا ہے گناہ کرنے کو،اس میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، روك كرركهنا اس كو''صبرعن المعاصي' كہتے ہيں مثلاً فیبت کاموقع ہے، برنظری کاموقع ہے تواپیے آپ کو روك\_روك كا توجهاد كا ثواب ملي كارور بيصبرعن المعاصى ہوگانہيں روكے گاتو گناہ ہوگا۔ (۳) <mark>مبر فی المصائب</mark> :عام طور پراس کوہی صبر شار کیا جاتا ہے۔مصیبت آنے ایس حالت پیش آئے جو مرضی کے خلاف ہے اس میں اپنے آپ کو گناہ سے روك كرركهنا ـ اصل مين بيصبرعن المعاصي كي ايك قتم ہے کیکن اہم ہونے کی وجہ سے الگ شار کیا گیا ہے۔

مصيبت ميں اپنے آپ کو قابوميں رکھنا اور اپنے اختيار

ہے کوئی کا م قبی فعل شریعت کے خلاف نہ ہواس کو

صرفی المصائب کہتے ہیں حق تعالیٰ نے صبر کی

الصّبرين ﴾ بَشِّر كِلفظ مِين تدبير ہے كہ جب بھى طبیعت كے خلاف كوئى حالت پیش آئے ، نیكی میں

صبر کرنایڑے، گناہ سے بینے میں صبر کرنایڑے، مرضی

تدبيرون مين ايك تدبيرار شاوفر مائي \_ ﴿ وَ بَشِّ ـ

﴿ وَبَشِّر لَصِّبِرِينَ لَّلِينَ إِذَا آصَلَتُهُمْ مُّصِينَةٌ قَالُو إِلَّا لِلَّهِ وَلَّا لِلْهِ رَ اجِعُوْ نَ ﴾ (لبقرة : ۵۵ ۵۲ ۵ ۱) اچھے اخلاق میں سے ایک صبر بھی ہے اور قرآنِ یاک میں صبر کے بارے میں بہت زیادہ فضائل مذکور میں ایک بڑی فضیلت تو یہی ہے ﴿ إِنَّ كُلُّكَ مَعَ عَ الصّبريني كالله تعالى صبركرني والول كماته ہیں صبر کی ضرورت ہرایک کو پیش آتی رہتی ہے اس کے فضائل كثرت سے قرآنِ پاك واحادیث میں مذکور میں اور کچھآیات میں خاص طور برصبر کی تدبیریں ارشاد فرمائی ہیں یعنی کچھالیں باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا لحاظ كرنے سے مبركرنا آسان موجاتا ہے۔ ﴿ إِنَّ لَلَّهُ مَعَ لصّبرين به بهي ان مين وافل ساس كعلاوه سَتُقَلَ ﴿ إِنَّ لَلَّهُ مَعَ لَصِّبِرِينَ ﴾ كِ بعرق تعالى نے چنارتد ہیریںارشادفر مائیں جن کواختیار کرنے سے انسان کومبر کرنا آسان ہوجا تاہے۔ صبر کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے کیونکہ دنیا میں جوحالت پیش آتی ہے یا تو انسان کی مرضی کے موافق ہوتی ہے اس کو راحت کہتے ہیں اس میں شکر کا حکم ہے یا کوئی حالت الیی پیش آتی ہے جواس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے طبیعت کے خلاف کام پر صبر کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ صبر کی حقیقت ہے "حَبْسُ لنَّهْ فِسِ عَلَی مَـــاتَكْـرَهُ ''لعنی نفس کوروک کرر کھنااس چیزیر جونالیسند ہو۔ اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں:(۱)صبرعلی الطاعات(٢)صبرعن المعاصى (٣)صبر في المصائب.

صفي كبر 11

(يرن بر297

آپ کود مکھ کر ہم بھی صبر کریں گے اور اس موقع پر تو نقصان کسی کا بھی نہیں ہوا۔ نہآپ کا نقصان ہوانہآپ <u>کوالدصاحب کا نقصان ہوا تو گھبرانے کی کوئی بات</u> ے؟ كيونكه آپ كے والدصاحب كچھ دىر كے لئے الگ ہوگئے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ثواب ملا۔ ثواب ملنے کامطلب ہے کہ اللہ میاں مل کئے ،ان کا قرب ل گیا۔اورالله میان کامل جانا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کے چلے جانے سے بہتر ہے اس کئے آپ کا نقصان نہیں ہوا۔اور حضرت عباس رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کئے کہ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پہلے لوگوں اور بچوں وغیرہ کے قریب رہتے تھے کیکن اُن کی جگہ ان کو اللّٰد تعالیٰ مل گئے ہیں کیونکہ وہ اللّٰد میاں کے پاس ہی تو گئے ہیں۔موت تو مون کیلئے ایک بہت بڑا تھنہ ہے۔ ﴿ وَبَشِيرِ لَصِّبِرِينَ ﴾ مين كَصِّبِرِينَ جَمْعَ كَا صیغه کیرآئے ہیں۔اشارہ فرمایا کہ دنیا مصائب کی جگہ ہے،امتحان کی جگہ ہے دیکھومصیبت کسی ایک برنہیں آتی ہرایک براتی ہے کسی پر کسی طریقے ہے کسی پر کسی طریقے ہے۔ بیسوچ کر کہ مصائب سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، جیسے اور صبر کررہے ہیں مجھے بھی صبر کرنا جاہیے۔ بیسوچ کرصبر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے"مرگ انبوہ جشنے دارد" کئی جنازے اکٹھے اٹھیں توایک شم کاجشن بن جاتا ہے، جلوس بن جاتا ہے تو برداشت کرنا آسان ہوجاتا ہے۔اگر ایک برآئے تومشكل أكرسب يرآئ توبرداشت كرنا آسان هوجاتا ہے۔آ گے فرماتے ہیں ﴿ لَلَّهِ مَنْ إِذَا اَصَلَا اَهُمْ

کے خلاف کوئی مصیب آجائے اس میں صبر کرنایڑے اس میں نفس تو حاہتاہے کہ بے صبری کر لے لیکن اس موقع میں سویے کہ میں اگر صبر کروں گا، نیکی کروں گا گناه سے بچول گامصیبت کے موقع میں بھی غلطبات نه كرول كا تو اس سے مجھے تواب ملے كا ـ تواب كا تصورانسان کے صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔حدیث شريف مين آتا ہے كہ جب مصيبت والول كوآخرت میں بڑے بڑے مرتبے ملیں گے تو جن لوگوں کو دنیا میں مصبتیں نہیں آئیں یا کم آئی ہیں وہ تمنا کریں گے كەكاش دنيامىل جارى كھالىل قىنچىول سےكاك دى جاتیں آج بیمر ہے تومل جاتے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی چندروزہ زندگی گزر ہی جاتی ہے راحت میں ہویا تکلیف میں ہو۔ بھی کوئی ایسا کام نہ کرےجس سےاس آخرت کی زندگی کا نقصان ہویا آخرت کی زندگی میں نقصان کا ذرہ برابر بھی اندیشہ ہو۔ حضرت ابن عباس ضى الله تعالى عنهما كاارشاد ہے كه جب مير ب والدصاحب حضرت عباس رضى الله تعالى عنفوت موئ مجھے براغم تھاتوایک دیباتی آدمی نے میرے پاس آ کرایک شعر پڑھ دیااس سے مجھے برا

ُ اِصْبِوْ نَكُنْ بِكَ صَلِوِيْنَ فَاتَّمَا صَبْوُ لَوَّعِيَّةً بَعْدَصَبُو لَوَّشِ خَيْرُمِّنَ لُعَبَّسِ اَجْوُكَ بَعْلَهُ وَلَـلِّسُهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّسِ مطلب اس كايه محكوا الناعباس! آپ مبر كيم آپ بمارے بڑے ہیں جب آپ صبر کریں گو آپ بمارے بڑے ہیں جب آپ صبر کریں گو

جان دے دی کہ دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جیسے وئی این کتاب واویر والے خانے سے اٹھا کرنیچے ے خانے میں رکھ دے کوئی آ دمی گزر رہا ہو کھے کہ پیہ آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو وہ جواب میں کھے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے وانے۔الماری بھی میری چیزیں بھی میری ہم کون بوتے ہواعتراض كرنے والے وَ أَمَّا لِكَيْبِهُ وَ الْجُوْن میں طبعی غم کا علاج ہے۔جب کوئی رشیتہ دار فوت ہوتا ہے تو طبیعت میں تعلق کی وجہ سے ایک قلق بید ہوتا ہے كەنۇدە جمارا بىيددوسال رما، جمارى بيوى جېسال رسى آخ رخصب ہو گئے۔تو چیز ہماری تھی ہمیں انس ہو گیا تھا۔تو اس انس کی وجہ سے مبعی طور پر ہمیں عم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے غم نہ ہونا یہ کمال نہیں ہے عم ہونا چاہیے کیکن شریعت کےخلاف کوئی کام نہ کرے۔ بعض بزرگ موت کے موقع پر ہنس رہے تھے تو وہ غلبہ حال شاركيا گيا ہے۔ توو لا الميه و اجون كامطلب وين ے اس طبعی عم میں کمی آجاتی ہے کہ جہاں ہمارار شتہ دار ئیا ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ یہ جدائی عارضی ہے ہمیشہ کے لئے نہیں۔اس لئے جدائی کوعارضی سمجھ کر طبعی طور پر بھی سکون ہوجانا جائیے۔اللہ تعالی ہر ہر موقعه رِصبر کی تو نیق سے نوازیں۔ **آھین** 

صغیرہ گناہ سے بھی بچو

امام اوزاعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے بلال بن سعدر حمد الله سے سناوہ فرماتے تھے کہم گناہ کے چھوٹے ہوئے کی طرف نددیکھو بلکہ بیددیکھو کہم نے (گناہ کرکے)نافرمانی کس کی کی ہے۔ رکتاب لوقائق لابن لمبدرک (۲۲۸)

مُّصِيبةٌ ﴾ إذا كافظ مين الله تعالى تقذير يحمسك كي طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔عربی اصول کےمطابق ''ان'' شک کے موقع پرآتا ہے کیکن' اُذا اُس وقت آتام جب يقين موتواذا صَابَتُهُم مُّصِينةٌ لعنى جب کوئی مصیبت آئے،اس میں اشارہ کر دیا کہ دیکھو مصيبت تو آني ہي تھي جب آجائے تو تمہيں صبر كرنا حاہیے۔تو تقدیرے مسکے کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ یہ جومصیبت تم پر آئی ہے بیتو آنی ہی تھی کسی طریقے سے بیل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ تقدیر میں لکھی تقى تم ہزار تدبیریں کر لیتے یہ مصیبت تو آ کرہی ونی تھی اوراً گئی۔بیسوچ لیا کرواس سے طبیعت میں سکون پیدا موتاہے۔تقدیر کے مسکے وسوچ کرانسان کاغم ہاکا ہوجاتا ہے عم میں اعتدال پیدا ہوجا تا ہے۔اگر تقدیر ینہ ہوتی تو مم سارى عمرية سوچة رہتے كه ميں مثلاً والدصاحب كَ لِنَهُ فلال دوالله أَتا توني جات فرماياتم جنني تدبیریں کرلوجووفت ہم نے مقرر کردیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی موت نہ پہلے آتی ہے نہ پیچھے آتی إِلَّا لِللهِ وَلَّا لِلْهِ وَ لَا لِيْهِ وَ الْجُوْنِ الْجُوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ الْجَوْنِ تعالی نے خاص طور سے بفر مایا کہ جب مصیبت آئے توبه يره اكروكًا لِللهِ وَ لَا لَيْهِ رَاجِعُون انسان وعم دو فتم كامونا إيك عقلى اورايك طبعى إلَّه مين عقليم كاعلاج ہے۔ہم سوچتے ہیں كہ ہمارا بھائى تھا ہمارا بیٹا تھاہمارا والدتھا ہم سے کون لے جانے والاہے؟ یہ قلی طور برانسان سوچتاہے کہ یہ ہماری چیرتھی ،کون ہم سے دور کر گیا۔ حق تعالی فرماتے ہیں یہ سوچا کرویہ تمہاری چزین ہیں ہیں اللہ میاں کی ہیں وہ اپنی چیز لے گئے ۔

صفي نمبر 13



﴿ إِنَّ الْفَاتِحَةُ اللَّهِ كُورٌ آن شُريف اسى سے شروع ہوتا ہے۔ ﴿٢﴾ سورة الحمد اس کئے کہ (سورۃ کی ) ابتدامیں لفظ حمد واقع ہے «٣ ﴾فاتحة الكتاب «٢ ﴾فاتحة القوآن ال لئے كه كتاب الهي كاآ غازاسي سورة سے ہوتا ہے۔ ﴿٥﴾ أُمُّ الكتاب ليعنى تمام کتابالٰہی کا خلاصہاوراجمال۔ کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خامشی لاریب ذات یا ک کی ستی کتاب ہوں مجھ میں تھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں قرآن میرا نام ہے امّ الکتاب ہوں ﴿ الله الله الكنز (يروة)علوم البي كاليك عظيم خزانه ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ بیسورت ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جوعرش کے نیچے ہے (الا تقان) ﴿ ٤ ﴾ تعليم السمئلة السورت مين تعالى جل شانہ نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں درخواست پیش كرنے كاطريقة كھاياہے۔ يعنی جب (تم) ہمارے دربارمیں حاضر ہوا کروتواینی التجابیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرواوراس کی عظمت وطاقت اوراس کی قدرت وربوبيت كادل اورزبان سے اعتراف كرواور پھراس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرواوراس کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا اور (اپنا) مددگار مجھو۔اور بیہ

دعامانگوكه:السالله! بهمیں ان لوگوں كاراسته دکھاجن پر

تيرافضل وكرم هو چكانها يسے لوگوں كاراسته (دكھا)جن برتيرا قنهر وغضب هوااورنه كمراهول كاراسته دكها يسجان الله!کیسی (پیاری) دعاہے کہ جودین ودنیا کی الیسی تمام نعمتوں کوشامل ہے جوغضب اور گمراہی سے یاک صاف ہوں لیعنی سعادت(بھلائی ، نیک بختی )عطا فرمااور شقاوت (بدختی،مصیبت)سے بچا۔مطلب یے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو (بھی) فضائل سے آ راسته فرمااورا ہل غضب اور گمراہ لوگوں کی بدیختی سے ہم کو بیاتا کہ ہم نالائق بندے تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھڑے ہوکر تیرے انعام واکرام کے مستحق هوسکیس(آمین یا رب لعالمین )اہل عقل غور کریں کیا اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہوسکتی ہے جو لاکھوں امیدوں اور آرزؤل کو اینے اندر لئے ہوئے ہے۔ ﴿٨﴾ سورة لشفاء ﴿٩﴾ سورة لشافية كيونكه حديث ميں ہے سورہ فاتحہ ہر مرض كے لئے شفا ء ہے۔ (رواہ البیمقی)﴿ ١٠ ﴾ سو رق الكافية . ﴿الَهُ سُورَةُ لَوْ فَيةُ (بيهورةً) خيرات وبركات ك

فائدہ: اس سورہ کا نماز میں پڑھاجانا تو ضروری ہے مگر ہر نمازی کے لئے نہیں بلکہ جوامام ہو یامنفر د( تنہا نماز پڑھنے والا) اس کے لئے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض ولازم ہے۔

کئے کافی اوروافی ہے۔﴿١٢﴾سبو رۃ الصلاۃ نماز

میںاس(سورة) کا پڑھاجاناضروری ہے۔

صفح نمبر 14



#### مكتوب نمبر٢

حال : میں، بھائی اختر صاحب اورا یک دوست نے مشورہ کر کے حضرت مولانا ولی مجمد صاحب مدخلہ خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کو جہلم مدعوکیا ہے تا کہ جمیں نیک صحبت میسر ہو اور اہلِ جہلم وعظ سیں حضرت صاحب نے تشریف لانا منظور فر مالیا ہے۔ زہے قسمت ارشاد: الحمد للّٰہ

النافرات المحال المحارة الكرات المحارة الكرات المحتب واقعه ہوا۔ مجھے اس رات بمارى كى وجه سے موت معمول سے قریب نظر آرہی تھی۔ میں بہت دیر محک جنت كى با تیں سوچار ہا تا كہ موت سے وحشت در ہو۔ اسى رات مجھے نینر نہیں آئى ، ایک او تگھ سى طارى رہى اور مجھے يول محسوس ہوا كہ مير ہے بہن ممائى مير ہے باس بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سلى دے رہن دے ہیں۔ غلطى مجھ سے میہ ہوئى كہ میں نے واقعہ سب كوسناديا اب اس غلطى كاز الدكيسے ہو؟

**ارشاد**: پھراييانه کياجاوے۔

حال: میرادل قرآنِ مجید حفظ کرنے کو چاہتا ہے۔
اگرآپ فرماویں تو میں عربی کتابیں پڑھنے سے قبل
قرآنِ شریف حفظ کرلوں اور تین پاروں کے قریب
الممدللہ مجھاس وقت یاد ہے اور امید ہے کہ ایک دو
پارے رمضان المبارک اور دوسرے چھٹی کے دنوں
میں حفظ کرلوں گا بوتو فی قی اللّٰه تَعَالٰی وَعَوْنِهُ
الدُشاف: ہمت اور جا فظرد کھالو۔

حال: تقریباً دوماہ سے میں باقاعدگی اور دوام کے ساتھ تہجہ نہیں پڑھ سکا ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الارم کی وجہ سے ہو گئی کے قلبہ کی وجہ سے سو جاتا ہوں ، اہتمام روزانہ کرتا ہوں مگراً ٹھ کر پھر نیند آجاتی ہے۔ اس کا کیا کروں؟ کیا رات کوسونے سے پہلے پڑھ لیا کروں یا پھر کھانے وغیرہ میں کمی کرے جاگئے کی کوشش کروں؟

ارشے بہار اسٹونا) کرلیا کرو۔

حال :جبسے میں لاہور سے آیاہوں اب تک مندرجہ ذیل کتابیں پڑھ چکا ہوں قصص الاکابر (دوجھے) ہمواعظ (چار یا پانچ) اغلاط العوام ، صفائی معاملات، قول الحليل (حصدوم) ان محاملات انثر فيداور بہتی زيور اور انتہذيب كے وعظ آج كل پڑھ رہاہوں۔

ارشاد: اس سے دل بہت خوش ہوا۔

**حال**: مناجات مقبول ایک پڑوتی کے پاس ہے، اُس میں سے کونسی دعائیں شروع کروں اور وہ کس کس وقت بڑھا کروں؟

ارشاد :خود مناجات مقبول میں سب کچھ کھا ہوا ہے، دیکھ لو۔

( الله تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا طریقہ اس کی بندگی اختیار کی جائے اوراس کی رضا کو مقصود بنایا جائے عبادت اللہ کی کثرت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے( گلستان قناعت)

### جناب **وقا<sup>ص</sup> احر<sup>شاب</sup>** جوڑا پل ، لا ہور

## निर्देशियोग्री

مطالعہ کے بغیر استعداد حاصل نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی
اس کے بغیر تی نہیں کرسکتا ہے۔حضرت تھانوی رحمہ
الله فرماتے ہیں: مطالعہ کی برکت سے استعداد اور فہم پیدا
ہوتا ہے۔اس کی مثال الیسی ہے جیسے کیڑا رنگنے سے
پہلے اس کو دھولیا جاتا ہے (رنگنے کے لئے) رنگ کے
مشکے میں ڈالا جاتا ہے۔اگر پہلے دھویا نہ جائے تو کیڑے
پر داغ پڑجاتے ہیں۔اسی طرح مطالعہ نہ کیا جائے تو
مضمون اچھی طرح سمجھ ہیں آتا ہے۔

(استاداورشا گرد کے حقوق صفح ۵۳)

مطالعه كس كتاب كاكرنا جائية: حضرت مولانا ليعقوب سيحضرت شاهولي الله رحمه الله کامقولہ سناتھا فرمایا کرتے تھے کہ جب سی کتاب کے مطالعه كااراده كروتو يهلياس كانام ديمهوا كرنام بمي اصل مضمون کےمناسب نہ ہوتو اس کو چھوڑ دو۔ پھر تمہید کو دیکھواگروہ کتاب کے مضمون کے مناسب نہیں ہےتو حچور دو۔اس کےمطالعہ میں وقت ضائع نہ کرو۔جب نام اورتمہید میں مناسبت دیکھ لوتب آ کے بر مفود مجالس عَيم الامت صفحه ١٥) حضرت تفانوي رحمه الله فرمات بين: واقعی کام کی بات فرمائی بید حضرات مُبْصِرُ ہیں۔ان کی معمولی باتوں میں علوم ہوتے ہیں بعض مصنفین کود کھے كر چرت ہوتى ہے كہ كيوں ال شخص نے تكليف الهائى اوروقت بريار كھويا۔ نام تك ركھنے كا توسليقه نہيں (مصنف بن گئے) آج کل تو ہر شخص مصنف بنا مواہے۔ (الاضافات جلد اصفحہ کام)

ہر کتاب کا مطالعہ ہیں کرنا جا ہے ہیں کہ جو آج کل (لوگ) کثرت سے بغلطی کرتے ہیں کہ جو کتاب کتام سے دیکھی یاسی خواہ اس کا مضمون حق ہو یا عیسائی حق ہو یا بیسائی ہو یا باطل ،خواہ اس کا مصنف ہندہ ہو یا عیسائی دہری ہو یا مسلمان پھر مسلمان بھی گوصا حب برعت ہی ہو غرض کے تفتیش نہیں (کرتے) اور اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں اس میں وہ مضامین بھی آگئے جو کسی مسئلہ سے متعلق اخبارات اور رسائل وغیر رسائل وغیر رسائل وغیر سائل وغیر سائل وغیر سائل فی مضریب (تقصانات) ہیں۔ (اصلاح انقلاب فی ۱۸۸) اہل باطل کی مفید کتابیں و کیسے سے بھی ضر ہوتا ہے اہل باطل کی قصائد ہو تقصانیف جو بظاہر مفید ہول ان میں باطل کی جھلک ہو تقصانیف جو بظاہر مفید ہول ان میں باطل کی جھلک ہو الل باطل کی مفید تصانیف جو بطاہر مفید ہول ان میں باطل کی جھلک ہو الل باطل کی مفید تصانیف کو کیسا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی مُضِر ہے (حسن الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی المصنیف کاد کھنا بھی الل باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی اللہ باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی اللہ باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی اللہ باطل کی مفید تصانیف کاد کھنا بھی کہنا ہوں کی کھنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کی کھنا ہوں کھنا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کے کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کی کھنا ہوں کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کے کھنا ہوں کھنا ہوں کے کھنا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کے کھنا

دوسرے مذھب یا تقابلی مطالعہ کرنے کی شرط آج کل اسکولوں اور بہت سے مدارس میں تقابلی مطالعہ اور تقابلی مطالعہ اور تقابل کے مضمون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ جو خض غیر مذھبوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطر ناک ہے فیر مذھبوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطر ناک ہے حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ قلب حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ قلب کے لئے سخت مصر ہے مناظرہ کی ضرورت سے بھی بھی آگرد کھنا پڑے تو ضرورت سے بھی بھی اگرد کھنا پڑے تو ضرورت سے بھی بھی اگرد کھنا پڑے تو ضرورت سے جھی بھی اگرد کھنا پڑے تو ضرورت سے جھی بھی اگرد کھنا پڑے تو ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہئے (عالی حیم الامت صفح اور)

### بقیہ گاہو ںسے سچی تو بہ کیجئر

اوراسےایمان''ایمان یا س'نینی ناامیدی کے وقت ایمان لانا کہاجا تاہے جیسے سی کو پھانسی چڑھایا جانا ہو اوروہ کچھ دریر پہلے تو بہ کر لے یا ایمان قبول کر لے تو بھی تو باللہ تعالٰی کے یہاں قبول ہے۔مگر جب روح نکلنے لگے ، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں اور سانس اندرجانے کے بجائے گلے میں اٹک کرغرغرہ کی صورت پیدا ہوجائے تواس وقت نہ تو بہ قبول ہے نہ کا فر کا ایمان ۔ایسی حالت کے ایمان کو''ایمان یاً س'' کہا جاتا ہے اور اسے ہی اس حدیث شریف میں بیان کیا گیاہے۔

نتیجه موت کاوقت کیمعلونهیں کسی بھی وقت موت آسکتی ہے۔دل کا دورہ، اندھی کولی،ٹریفک کے ہولناک ایکسٹرنٹ ابروزمرہ کے مشاہدات ہیں اس کئے انتظار کرنامخض فضول ہے۔جیسے ہی گناہ ہوفوراً ستی توبہ کرے اور گناہ سے جوحق ضائع ہوا تھا اس کے تدارك كي فكركر يتوهروقت انسان ياك صاف رهسكتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی لوگ بینند ہیں جو کنزت سےاس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوں۔ یااللہ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین

### سنت کی مثال

حضرت امام ما لک رحمہ الله کا ارشاد ہے کہ سنت کی زندگی عمل سے بنتی ھے المثال اُوح علیا اصلاۃ والسلام کی شتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا ( گمراہی ہے) پچ گیااور جواس پر سوارنه ہوا یعنی سنت کو جھوڑ دیا تو وہ غرق ہو گیا یعنی لمراه ہوگیا۔ (گلزار سنت ص ۲۵)

جس كتاب مين انبياع يهم السلام وصحابه رضوان الله تعالى اجمعین کی توہین ہواس کے ریڑھنے ہے قلب میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ایک صاحب ایک نگاتھی ہوئی کتاب لائے اس کتاب میں انہوں نے (مصنف صاحب) نے انبیاء کیم السلام کے بارے میں بڑی گساخیاں کی ہیں۔ فرمایا بند کیجئے۔اس کے دیکھنے اور سننے سے قلب میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔جس کی جڑ ہی خراب ہوتو شاخوں کو لے کر کیا کرے۔اس میں انبیاء کیہم السلام پر حمله كياب جب ايسه مضامين مول توظاهري خوبصورتي اورعدگی کونے کر کیا کرے (حسن اعزیز جاری صفحه ۹)

اہل حق کی کتابوں میں نوراوراہل باطل کی کتا بوں میں ظلمت

يه شامده ب كهامل الله ك كلام مين نور بوتا ب اور محدول کے کلام میں ظلمت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عبارت سادی ہوتی ہےاورکوئی عبارت آ رائی نہیں ہوتی مگران کے مطالعہ سے قلب میں نور بیدا ہوتا ہے۔اور جولوگ متبع شریعت نهیں ان کی کتابول کی عبارت گویسی ہی شستہ ہو مگر باطن میں اس سے ظلمت پیداہوتی ہے۔ گوان میں تمام ہاتیں دین ہی کی ہول مگرالفاظ چونکہان کےاپیے ہی ہیں اس لَيْ وَهُلَمت سے خالیٰ ہیں ہوتے۔ جس کے دل میں کچھ بھی ادراک ہے دہ اس فرق کو ضرور محسوں کرے گا۔ (حقوق الزويين صفحه ١٤)

بهج جب تك بويانهيں جا تا پودانهيں بنيا، كھانا جب تك كھايا نہیں جاتا بھوک نہیں مٹتی، یانی جب تک پیانہیں جاتا 🎗 پیاس نہیں مجھتی ،لحاف جب تک اوڑ ھانہیں جاتا سردی 🕽 نہیں ہٹتی اور جب تک علم پڑمل نہیں کیا جا تازندگی نہیں بنتی

## سري کي دونان المراسين قديم المراسين قديم المراسين قديم المرام المراسين قديم المراسين المراسي

دونوں کشکروں کی مدبھیڑ ہوئی جس میں آخر کارمسلمان جيت گئے اور كفار بميشه كيلئے دب گئے ۔ايك صحالي ابو واقدرضى الله عنهاس سفركى بابت ميس ايك واقعه بيان کرتے ہیں جس کا اس حدیث شریف میں ذکرہے۔ آپ كے ساتھا آل وقت الہزار مسلمانوں كالشكر تھاجن میں دوہزارنومسلم تھے جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تصانهیں ابھی اسلام کی تعلیمات کی یوری طرح خبر نہ تھی۔انہوں نے مشرکوں کے قبضہ میں ایک بڑا درخت دیکھاجس پرانہوں نے اپنے ہتھیار لاکا رکھے تھے أنهیں وہ درخت بہت اچھامعلوم ہوااور آپ سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی درخت بناد بھئے۔اس پر ا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیتو وہی بات ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بت پوجتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی انہی جیسے بت بنادیجئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ تمہارے پاس زندگی بسر کرنے کا ان سے کہیں بہتر طریقہ ہے کی کی طرف لیک اللہ علیہ کی ایک چیز کی طرف لیک تا ہے۔ جود وسرے کے قبضہ میں ہواورا پنی چیز کو بھول جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ اپنے طریقہ کی پیروی کریں آئیس چاہیئے کہ نہ دوسروں کی رئیس کریں اور خاپنا طریقہ بھلادیں (دیں حدیث سام

**حدیث** :حضرت واقد اللیثی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم غزوۂ حنین کے لئے نکلے تو آپ کا گذرایک درخت کے پاس سے ہوا جومشرکوں کے قبضہ میں تھااور وہ لوگ اس پراینے ہتھیارلٹکاتے تھےاور اس کو''ذات انواط'' کہتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی ذات انواط بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کا ذات انواط ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: سبحان الله ا بہتو وہی بات ہے جیسے (حضرت)موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موئی (علیہ السلام) سے کہا تھا " ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنادیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں'فشم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم انہی لوگوں کے راستوں پر چلوگے جوتم سے پہلے گذرے۔ (مشکوۃ) تشريح: جب مكه فتح بوچكا توخر ملى كه طائف سے بہت سے عرب قبیلے بھی جمع ہو گئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں نقصان پہنچائیں۔ آپ نے سنتے ہی مکہ سے طائف کا رخ کیا ادھروہ قبياجهي طائف سے مکہ کی طرف مسلمانوں پرحملہ کر نے کے لئے چل پڑے۔راستہ میں حنین کے مقام پر

ہوتودہ علامت قبر خداوندی اور عذاب (الہی) کی ہے۔

دوسری قسم اگر (مصائب وامراض پر) صبر

کر بے یہ علامت کفارہ ذنوب (گناہوں) ہونے کی ہے

تیسری قسم اگر (ان مصائب پر) صبر کے

ساتھ رضا اور قلب میں انشراح (کشادگی) محسوں

کرے (منگی محسوں نہ کرے) تو وہ علامت رفع

درجات کی ہے۔عام مؤمنین کی مصائب دوسری قسم

میں (داخل ہیں) اور اول قسم اکثر کفار کا حال ہوتا ہے۔

عیں (داخل ہیں) اور اول قسم اکثر کفار کا حال ہوتا ہے۔

غدا تعالی ہر مسلمان کواس مے محفوظ رکھے۔ آمین

(ماخودار کشاول میں ہومع اضاف)

آیک نصیحت آموز حکایت

جب افلاطون نے حضرت موق علیہ السلام سے
اپوچھا کہ جب آسمان کمان ہواور دنیا کی مصببتیں تیر
ہوں اور خدا تعالی نشانے لگانے والے ہوں تو آدی
کہاں جاکر بچے؟ حضرت موق علیہ السلام نے فرمایا
کہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں کہنے لگا کہ بے شک
آپ نبی ہیں ، ایساعلم نبیوں ہی کا حصہ ہے تو
جب خدا تعالی کے نزد کی ہوگی تو حقیقت میں
جب خدا تعالی کے نزد کی ہوگی تو حقیقت میں
جس کا نام مصیبت ہے وہ نہیں آسکتی لیمنی
تکلیف نہ ہوگی چاہے صورت مصیبت کی ہوگر
دل مالکل خوش ہوگا۔

لأعراف: جناب محد سرور ميواتي صاحب

بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مصائب وآفات حق تعالى كى رحمت اور برسى فضيلت کی چیزیں ہیں،جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے زياده بلائيں (تكاليف)انبياء ليهم السلام يرآتي ہيں اس کے بعد درجہ بدرجہ مقبولین واولیاء پر کیکن اس کے بالتقابل بهت سي آيات قرآنيه اور روايات حديث معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے گناہوں کے ثمرات ونتائج ہیں اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی کے قہر (غضب وعذاب) کی علامت ہیں اس لئے حیرانی ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ اورانسان جب تسى مصيبت ميں مبتلا ہوتو وہ اس كوقہرالهي سمجھے يا راحت؟ قطب عالم حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني قدس سره نے اس مسکے کا نہایت بہترین حل فرمایا ہے جوعلامہ ابن جوزي رحمه الله في ايني كتاب "صفوة الصفوة" سين تحریر فرمایاہے۔حضرت مین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اَمراض دمصائب كي تين حالتين بين:(١) بعض حالات میں وہ (مصائب)عذاب اور قبر خداوندی ہوتے ہیں۔ (۲) بعض (حالات)میں وہ (مصائب) گناہوں کا كفاره (هوتے بيں ) (۳) بعض (حالات) ميں (وه مصائب) رفع (بلندی) درجات (کاذر بعد ہوتے ہیں) اوریہی پہچان ہرایک کی ہے۔

پھلسی قسم :اگرامراض ومصائب کے ساتھ مصیبت ذرہ کو تقدیراللی پر غصّہ اوراس سے شکایت بیدا

#### جناب غلام مرتضی صاحب

# ODER SERVED

ہوگا وہ بجلی کی طرح چیکتا ہوگا۔حق تعالیٰ جل شانہ اندھوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہاری آئکھیں چھین لتھیں ایک بڑی نعت سے تمهيين محروم كرديا تفالمرتم نے صبر كيا كوئى جزع وفزع نهيں کيا۔ آج تم تھلی آئکھوں ہواور پہ حضرت شعیب علیہ السلام نورانی حجنڈا لئے جارہے ہیں ۔ابتم میرے چہرے اور جمال کو دیکھتے رہو۔ ابدالاباد تک تمہاری بینائی آج کھول دی گئی اور فرما دیاجائے گا کہ یمین عرش (عرش کی دائیں جانب) میں آ کر قیام کرو تم ہمارے مہمان ہو۔ان کےسامنے متیں رکھی جائیں گی خدا کا کتنابرااحسان ہوگا کہ میدان حشر بیاہ مخلوق کا حساب و کتاب ہور ہاہے اور بینا بینا لوگ تھلی ہوئی آ تکھیں اور اللہ کے مہمان ہوں گے ۔ اور تعمقیں استعال کررہے ہوں گے توجب ان نابینا حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالی ان سے کلام فرما کرمہمان بنائیں گے۔ٹھیک اسی وقت میں علماءکی جماعت آ کے بڑھے گی ۔اورعلماء کہیں گے کہ ہماری ہی تلقین سےاور ہمارے ہی بتلانے سےانہوں نے صبر کیا۔ ہمیں کوئی یو چھتا نہیں اوران اندھوں کو نمین عرش میں جگہ دے دی گئی حق تعالی ان نابینا حضرات سے فرمائیں گے کہ انہیں کہنے دویتم آؤیمین عرش میں عرش کی دائیں جانب نعمتوں میں ہوگے۔علماء وہیں کھڑے رہیں گے اس کے بعد بلایا جائے گاان کو جوجزام کے مرض میں مبتلا تھے کہ دنیا والوں نے ان کو

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ جماعتیں بنا دی جائیں گے مختلف اوصاف کے لحاظ سے۔ان میں کچھ وہ ہول گے جن کے پاس اعمال سدیر ہیں۔ان میں جو مل غالب ہوگااسی اعتبار سےوہ گروہ بنائے جائیں گے۔مثلاً معاذ الله زانیوں کا ایک گروه ہوگا۔ چوروں کا ایک گروہ ہوگا اس لحاظ سے اور دوسری جماعتیں ہول گی اور پچھلوگ وہ ہوں گے جواللہ کے پیندیدہ اور محبوب بندے ہیں۔ان میں جو ممل سب اعمال میں غالب ہوگا اس کے اعتبار سے جماعت بنادی جائے گی مثلاً جس شخص کواینے اعمال میں نماز سے زیادہ شغف رہا ہے اس کونماز یوں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔اور جس کوروزہ سے زیادہ شغف رہاہے اس کوروزہ داروں کی جماعت میں شامل كرديا جائے گا۔جس ميں صدقات كاغلبة تعااس کی ویسی ہی جماعت بنادی جائے گی۔اور ہر جماعت لاڪھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوگی جس میں بھی جو وصف اور عمل غالب رہاہے ۔اسی انداز سے ان کی جماعتیں بنادی جائیں گی۔اسی طرح دنیامیں جواہل مصیبت گزرے ہیںان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ مثلاً نابیناجتنے ہیں ان کی ایک جماعت بنادی جائے گی حضرت ومعليه السلام كي اولادمين حتنے نابيني گزرے ہیں وہ سب ایک جماعت میں ہوں گے اور ان کا امام بنایا جائے گا۔حضرت شعیب علیہ السلام کی آخری عمر میں بینائی زائل ہوگئ تھی۔ان کے ہاتھ ایک سفید جھنڈا

صفي نمبر 20



(يرنانبر306)

والدین کےساتھ <sup>حس</sup>ن سلوک کی برکت

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عند سے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ لینند ہوکہ اس کی عمر دراز ہواس کا رزق بڑھایا جائے تو اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلاحی کرنی جائے۔

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وللہ بن صلی اللہ علیہ وللہ بن اللہ علیہ وللہ بن کے ساتھ حسن سلوک کر ہاں کے لئے بردی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ تعالی اس کی عمر دراز کر سکا۔

حضرت قوبان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے انسان کومروم کر دیا جاتا ہے اور دعاء کے سواتقدیر کوکوئی چیز نہیں بدل سکتی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی عمر کو بڑھاتی ہے۔ (ابن ماجہ)

#### جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

فقیہ ابوالدیث سمرقندی ثابت بنانی رحمہ اللہ سے ایک واقعہ ل کرتے ہیں کہ ایک خص کسی جگہ پر ایپ والد کو مار رہا تھا اسے کسی نے ٹوکا ٹو ایپ باپ کے ماتھ ایسا کیوں کر رہا ہے توباپ کہنے لگا کچھ نہ کہو میں بھی ایپ ایپ کوائی جگہ پر پٹتا تھا اور مجھے بھی ایسا بیٹا ملا جو مجھے اس جگہ پر پٹتا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں بلکہ یہ میر ے اس عمل کا بدلہ ہے جو میں اپنے نہیں بلکہ یہ میر ے اس عمل کا بدلہ ہے جو میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ (منبیالغافلین)

احچوت بنا دیا تھامحشر کے دن ان کے بدن چودھویں رات کے جاند کی طرح حمیتے ہوں گےاوران کا امام بنایا جائے گاحضرت ابوب علیہ السلام کواوران کو سبز حجصنڈا دیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے بہت تکلیف اٹھا ئیں اور بہت بیاریاں مہیں حق تعالی فرمائیں گے کہتم بھی یمین عرش میں آ جاؤ پھر علماء کہیں گے کہ ہمار نے ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا اور دل میں تسکین پیدا ہوئی اورہمیں کوئی یوچھتا نہیں۔اندھوں کوبھی بٹھلا دیا اور کوڑھیوں کو بھی بھلا دیا اور ہمیں کوئی یو چھتا نہیں حق تعالی فرمائیں گے کہنے دوان علماء کوتم آ گے چلو۔ اسی طرح سيمعامله هوا اورابل مصيبت كاجب بيسب نمٹ جائیں گے پھرحق تعالی علاء کوخطاب فرمائیں گے کہ کیاتم صرف نعمتیں ہی حاصل کرناچاہتے ہو؟ کیا تماس لئے پیدا کیے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ نہیں بلکتم بھیجے گئے تھے کہ دنیا کی ہدایت کے لئے یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر جب سب کو بخشوالوت ہم آگے بڑھناتم اپنے کام کے لئے نہیں پیدا کئے گئے بلکہ دنیا کے کاموں کے لئے بیدا کئے گئے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔اس وقت ان کا رتبہ ظاہر ہو گا وہ شفاعتیں کریں گے اور لا کھوں آ دمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جا ئیں گے۔رب العالمین فرمائیں گے کہ ابتم نے اپنا کام یورا کیا ہے دنیامیں ہدایت کی یہاں شفاعت کی تم پیہ حاہتے تھے کہ مہیں کوئی عہدہ ال جائے کوئی نعت مل . جائے یہ ہمارا کام ہیں تھا۔

بقیه صفحه ۲۸ پر

صفي بر 21



(يرزل بر307)

### جناب **و قا**ص احرص<sup>ا</sup> جوڑ اپل لا ہور

# طالب عالار فقروفاقه

میں کہ جس نے فاقد کے ساتھ علم حاصل کیا اس کو فہم نصیب ہوا۔ (الفقیہ والمسفقہ صفحہ۹)

ابن المقر ى رحمه الله عليه، ابوالشيخ رحمه الله عليه طبراني رحمه الله عليه بيتنول ايك زماني ميس مدينه طيبه ميں طالب علمي كرتے تھا يك باران برايباوقت آیا روزہ پر روزہ رکھا بھوک نے جب بہت زیادہ مضطرب (بریشان) کیا تو حضور صلی الله علیه وسلم کے روضهٔ اقدس میں گدایانہ حاضر ہوئے اور صدا دی: یارسول الله!(صلی الله علیه وسلم)الجوع!(اے رسول الله صلى الله عليه وللم بھوك نے ستار كھاہے )اس كے بعد طبرانی تووہیں بیٹھ گئے تا کہ موت آئے گی یا روزی۔ابن المقری اور ابوالشیخ این قیام گاہ میں واپس آ گئے ۔ وہ صدا خالی کب جاتی تھوڑی در کے بعدمکان کے دروازے برکسی نے دستک دی دروازہ کھولاتو ایک علوی شخص مغ اینے غلاموں کے تشریف لائے اور غلاموں کے سرول پر بہت سامان تھا۔علوی شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھ کو حکم دیاہے کہ تمہارے ياس يجهر پهنچادول ـ (آداب المتعلمين صفحه ۹)

امام ابوصاتم رازی رحمہ اللہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں:
ایک مرتبہ ننگ دسی سے بیانوبت بہنچی کہ بدن کے
کیڑے بیجنے پڑے جب کیڑوں کی قیمت بھی خرج ہو
گئی تو دودن بھوکار ہا۔ (آداب التعلمین صفی ۹۵)

بقیه صفحه ۳۱ پر

حضرت ابو ہر ریۃ رضی اللہ عنہ سے لوگ کثرت سے روایت کرتے ہیں ( یعنی ابو ہرریۃ بعد میں مسلمان ہوئے کیکن احادیث زیادہ روایت کرتے ہیں)تو فرمایا: میرے مہاجرین بھائی بازاروں میں ،انصاری بهائي تجارت وغيره مين مشغول ريت تصاورابو هررية رضی اللّٰدعنه بھوکے بیٹ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ياس برار هتا تقااوران مجلسول مين حاضر هوتا جس مين به وگ حاضرنه هوتے تھے۔ (جامع بیان اعلم جلد اصفحہ ۱۱۷) حضرت مولانا نورالحن صاحب کے یاس سورت سے مولوی محرسورتی شہرت س کر بڑھنے کیلئے تشریف لائے کئی نوکر بہت کچھسامان ان کے ساتھ تھا۔ نہایت عمدہ مکان کرایہ برلیا اور شان وشوکت سے رہے گئے۔روزانہ لباس تبدیل کر کے سبق کے لئے آتے تھے، ملازم کتاب کئے ساتھ ہوتا تھا، اس طرح چندروز گزرے۔حضرت مولانانے جبان کوذکی اور مونهاريايا توايك دن فرمايا: صاحبز ادے بايكى دولت كو اس طرح ضائع نه کروا گرملم حاصل کرناہے توبیکیڑے اور پیالہ لواور مسجد میں دیگر طلباء کے ساتھ رہو، کھانا دووقت کا گھرسے مل جایا کرے گااگرینہیں ہوسکتا تو بے کار ونت اور دولت دونول خراب نه کرواس شان وشوکت کے ساتھ ملم دین کی دولت ہاتھ نہیں آسکتی۔ انہوں نے پالہ اور کیڑے ہاتھ میں لئے اور مسجد میں چلے گئے ملاز مین اور تمام سامان گھر بھیجے دیا۔ (آپ بیتی جلدا صفحہ ۴۸) حضرت ابراہیم رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے

حرام مال جس قدر بھی کمالیا جائے اس کا انجام سوائے ہلاکت کے پچھ نہیں ۔ ایسے مال سے حاصل کردہ شان وشوکت اللہ تعالی کے نزدیک کسی طرح بھی عزت اور وقار کا ذریعہ نہیں بن سکتی عزت کا حصول صرف خدا تعالی کی خوشنودی سے وابستہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں آسودگی ملے اور آخرت میں نجات بھی حاصل کر لے تو وہ حسب ذیل نکات برغور کرے۔

کی مدد حاصل ہوسکے خداکی مداس میں پیشہیں بھی اس خودگو گھیے۔ گھیے۔ مسلمان بنانے کی کوشش کر واور دوسرے خودگو گھیے۔ گھیے۔ مسلمانوں کا خدا کے دین کی طرف رجوع قائم کر واور اس مسلمانوں کا خدا کے دین کی طرف رجوع قائم کر واور اس کا طریقہ بید کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لل جاؤجنہوں نے لوگوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا ہے بیمد دمال خرج کرنے سے بی بیم میں جا کہ ایس کا میں تہماری امداد کرے تو بغیر کسی مشکل کے مہم میں حصہ بیس تو ملک گیراصلاح بعید نہیں اگر حکومت اس کا میں تہماری امداد کرے تو بغیر کسی مشکل کے معمولی مال صرف کرنے سے بی میر صلہ بہت تیزی معمولی مال صرف کرنے سے بی میر محلہ بہت تیزی سے طے ہوسکتا ہے کاش حکومت ایسے خلص لوگوں کو بیچان لے تاکہ قومی معیار کو بلند کیا جا سکے۔

ہی سے بہت ہوئی ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ ﴿ ٢﴾ حرام کاری، رشوت خوری، چور بازاری، ملاوٹ اور غلط کاریوں کو یکسر چھوڑ دیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔

سل کے خدا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اتباع کا سہارا حاصل کیا جائے یہ سہارا کوئی معمولی بات نہیں صحابہ کرام اسی سہارے سے دنیا میں بھی معزز ترین بن گئے تھے۔

هم کو موم وصلوة کی پابندی حاصل کریں۔

۵ کو بن کاضروری علم حاصل کیاجائے جو محص دین کا علم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس سے اسلام کوزندہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے درجے اور انبیاء كدرج مين صرف أيك درج كافرق موكا الله تعالى نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ وی کا علم، دولت اور سلطنت میں کسی ایک چیز کواختیار کریں تو آپ نے علم کوتر جیج دی لہذا اس علم کے سبب آپ کو دولت بھی ملی اور سلطنت بھی مل گئی۔افسوں سے کہ ہم ان باتوں کونظرانداز کردیتے ہیں حالانکہ حقیقت یہی ہے۔ ﴿ ﴾ خدااوراس كرسول اوراولياء كرام كي محبت كوا پنايا جائے کیوں کہان کےعلاوہ اور کوئی چیز محبت کے قابل نہیں ہے۔اللہ تعالی کےان انعامات کو جووہ انسانوں کو عطا فرما تا ہے اگر اللہ کی راہ میں صرف کئے جاویں تو قرآن میں ان انعامات میں مزید اضافے کا وعدہ کیا گیاہے چنانچے حرام مال کی رغبت کی بجائے حلال ذرائع سے اپنے مال کو بردھاتے رہواور اللہ تبارک وتعالی كاشكر بباداكرني سيحاصل كرده نعمتول كوقيد كرلوب (ماخوذازآ دابزندگی)

صفي نمبر 23

محمودغز نوی رحمہ اللہ بہت بڑے غازی تھے۔ بڑی آنکھوں کے سامنے پھرنے گئے۔ چنانچے وہ اس موقعہ شان وشوكت والے تھے۔ان كرعب ودبربه سے یردنیا کواور دنیاوی سازوسامان کوالوداع کہتے ہوئے کفّار کانیتے تھے۔ بڑے بڑے قلعے انہوں نے فتح کئے۔ ہندوستان جیسے ظیم وسیع ملک کوفتح کیا دی آ بدیدہ ہو گئے اور نہایت رقت کی حالت میں پیہ سومنات کوبھی فتح کیاجس کے بارے میں ہندؤوں کا عبرت انگیزاشعاران کی زبان پرآ گئے۔ عقیدہ تھا کہ یہ بت ہر موقعہ پر ہمیں بچائے گا مجمود ہزار قلعہ کشادم یہ یک اشارتِ دست غر نوى رحمه الله كي فوج كي تعداد لا كھوں تك بہنچي ہوئي بےمصاف شکستم یہ یک اشارتِ پائے تھی، ہزاروں جنگی ہاتھی ان کی فوج میں ہوتے تھے۔ چول مرگ تاختن آورد، پیچ سود نه داشت دنیا کے ظیم خزانے ان کے قبضے میں آئے۔

اس عظیم سیہ سالار نے ۲۳ رہیج الثانی ا ۲۲ ه یعنی ۱۳۰ پریل مین او کواینے ربّ ذوالجلال کے بلاوے پر سرِ تسلیم خم کیا اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔انتقال کےوقت ان کی عمر ۲۳ سال تھی۔ کتب تاریخ میں ہے کہ طویل علالت کے بعد جب محمودغ نوی رحمہ اللہ کو بیحسوں ہوا کہان کا

آخری وقت آن پہنچاہے توانہوں نے حکم دیا کہ شاہی خزانے کے تمام ہیرے ، جواہرات اور قیمتی اشیاء یہاں تک کہ گھوڑے اور ہاتھی بھی نکال کران کے سامنے لائیں جائیں۔جبساری چزیں ان کے سامنے سجادی کئیں توانہیں دیکھ کرمحمودغر نوی رحمہ اللّٰدکی ہ تکھول میں آنسوآ گئے۔ آنگھول میں آنسوآ گئے۔

گویا کہ لڑائیوں کے ہولناک مناظر، زندگی اورموت کی تشکش کے حیرت انگیز واقعات اور غزوات(جنگوں)میںعورتوں اور بچوں کی جیخ و پکار

کے خوفناک مناظر جوان کے ذہن ریقش تھان کی بقابقائے خدا ہست ومُلک مُلک خدائے

ترجمہ:(۱)میں نےاپنے ہاتھ کے ایک اشارے سے ہزاروں قلعے فتح کئے اور پاؤں کے ایک اشارے سے بہت سے محاذ جنگ جیت لئے (۲) کیکن جب موت نے مجھ برحملہ کیا تو کچھ بھی کام نہ آیا بے شک بقا صرف خدا تعالی کی ذات کوہےاورتمام ملک خدا تعالی ہی کا ہے۔

یہ دنیا کے اس عظیم رعب و دبد بہوالے بادشاه محمود غزنوى رحمه الله كي موت كاحال تفاجوآب نے س لیا۔ایسے با رعب اور بے شار افواج والے بادشاہ بھی موت کے سامنے بے بس ہو کر روتے ہوئے دنیاسے رخصت ہوئے۔ یہ

گردوں کے تتم دیکھے اجڑا ہوا گھر دیکھا دیکھا تو نہ جاتا تھا نا حیار مگر دیکھا

(ترغيب المسلمين ص٣٠٢)

# CHEREILLE IN

سلسله نمبر

گئ نہ چھوڑی گئ اورنہ (اے رب) بے پرواہی برتی گئ" (ابن سنی ۱۹۸۷، مجمع الزوائد ۵/۲۳۲) بسند ضعیف حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عنهما اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بدعایہ سے

لَحَمُدُلِلَّهِ لَّذِی مَنَّ عَلَیْهَا وَ هَدَاوَ وَلَدِی اَشْبَعَهَا وَ وَلَدِی اَشْبَعَهَا وَ وَلَا وَ لَدِی اَسُلاک وَ وَلَوْ فَا وَ کُلَّ الله حُسَانِ الْتَانَا "تعریف اس الله کی جس نے ہم پراحسان کیا، ہدایت سے نوازا، جس نے پیٹ ہر کر کھانا کھلایا، سیراب کیا اور ہرشم کے احسانات کی بخشش کی "(ابن تن ۲۲ اس من طعیف)

#### (ماخوذ ازالدعاء المسنون)

یههے سرداری....

جاح نے خالد بن صفوان سے پوچھا: بصرہ کا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: حسن بصری رحمہ اللہ حجاج نے پوچھا: وہ کیسے؟ وہ تو مولی ہیں (یعنی حسب ونسب والے عرب قبائل سے تعلق نہیں رکھتے) انہوں نے جواب دیا: لوگ ان کے دین کے ضرورت مند ہیں اور وہ لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہیں۔ میں نے بصرہ کے اشراف (عزت دار لوگوں) میں سے سی کونہیں دیکھا جوان کے حلقے میں پہنچنے میں سے سی کونہیں دیکھا جوان کے حلقے میں پہنچنے اور ان کی بات سننے اور لکھنے کا خواہش مندنہ ہو ججاج اوران کی بات سننے اور لکھنے کا خواہش مندنہ ہو ججاج کے انہانے خدا کی شم یہ ہے ہمرداری۔

(تعلیم کی اہمیت صا۹)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد متعدد دعا کیں منقولہ ہیں۔ان منقولہ دعاؤوں میں سے کسی ایک دعاء کاپڑھ لینا بھی ادائے سنت کے لئے کافی ہے ۔ بہتر یہ ہے کہ تمام دعاؤں کو مختلف موقعوں پر پڑھ لیا کرے تا کہ تمام دعاؤں کا ثوابِ مسنون مل جائے جو باعث اجر عظیم ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

فراغت طعام پر بی اکرم سلی الله علیه وسلم بید عا پڑھتے تھے۔ کُسَتُ مُسُلِمِیْنَ "تَحریف الله علیه وسلیم بید عا پڑھتے کُسُلِمِیْنَ "تَحریف اس خطایا مُسُلِمِیْنَ "تحریف اس خداوند قدوس کی جس نے کھا یا پلیا اور مسلمان بنایا۔ (ابن نی ۲۹۳۸، ابن باد ۲۳۹۳، تندی) "حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وعلی الله علیه وسلی الله علیه وسلیم جب کھاتے یا پیتے تو بیہ وعبی کہ مُلِیا الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلیم الله عنه سے مروی ہے کہ موسلی الله علیه وسلیم الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلیم الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلیم الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلیم الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلیم الله علیه وسلیم الله علیه وسلیم الله عنه سے دونو الله عنه سے مروی ہے کہ آپ سلیم الله علیه وسلیم الله عنه سے دونو الله عنه سلیم الله علیہ وسلیم کے دونو الله عنه سلیم دونو الله عنه سلیم دونو کے دونوں ہے کہ آپ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ آپ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ آپ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ آپ سلیم کھوں کی ہے کہ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ آپ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ سلیم کھانے سے دونوں ہے کہ سلیم کھوں کے دونوں ہے کہ سلیم کھوں ہے کہ سلیم کھوں کے دونوں ہے کہ سلیم کھانے کے دونوں ہے کہ سلیم کھوں کے دونوں ہے کہ سلیم کھوں کے دونوں ہے کہ کھوں کے دونوں ہے کہ کھوں کے دونوں ہے کہ کھوں کے دونوں ہوئی کھوں کے دونوں ہوئی کے دونوں ہوئی کھوں کے دونوں ہوئی کھوں کے دونوں ہوئی کے دونوں کے

# شخ العديث مركب كاند بلوى البونا جيد مولانا فرمن قدس سره الابور

کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے لئے اور زندگی میں موت

سے پہلے اور نو جوانی میں اپنے بڑھا ہے سے پہلے اور
اس دنیا میں آخرت سے پہلے زادِراہ تیار کرلے۔
تیرا سانس نخل موسوی ہے
تیرا سانس نخل موسوی ہے
یہ جزر و مد جواہر کی لڑی ہے

#### جو الله کا هوا مخلوق اس کی هوئی

فرمایا میرے دوستو! مالک کےسامنے حھک جاؤتو ساری چیزیں تمارے سامنے جھک جائیں گی ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قصّے معلوم ہیں۔ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اورایسے جنگل میں میں جہاں ہرشم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے حضرت عقبه رضى الله عنه امير لشكر چند صحابه كوساتهم كِراس جله ينج اوراعلان كيا: أينها المُحشَر ات وَ السِّبَا عَنْحُنُ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُحُلُو افَإِنَّا نَازُلُو نَ فَمَنْ وَجَلْنَا وَبَعُدَ قَتُلْنَاهُ "الزمين كاندرربخ والو جانورواور درندو! ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کاارادہ کررہے ہیں اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤاں کے بعدجس کوہمتم میں سے یا ئیں گے آل کر دیں گے ۔''یہ اعلان تھا یا کوئی بخل تھی جوان درندوں اور موذی جانوروں میں دوڑ گئی اوروہ اینے اینے بچوں کواٹھا کرسب چل دیئے۔

(ماخوذارتىس محالس)

ھر نیکی صدقہ ھے افرمایاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہآ دمی کے بدن میں ٣١٠ جوڙ ٻين جب آ دي صبح کو سيح وسالم تندرست اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بدلے اس . کے ذمہ ایک صدقہ (شکرانہ)واجب ہوتا ہے اس حدیث میں آ کے مضمون ہے "آ دمی اپنی بیوی سے صحبت کرے یہ بھی صدقہ ہے"۔اس روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض كيا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! آ دمي ايني بیوی سے شہوت یوری کرتا ہے اس میں صدقہ ہے؟ صحابه كرام رضى الله عنه كو الله جلل شانه بهت مهى درجات عاليها بني اوران كي شايان شان عطافر مائ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے ذرا سی بات در مافت کر کے امت کے لئے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ گئے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کےاشکال پر یوں فرمایا کہا گراس یانی کو بےل گرادے یعنی حرام کاری کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابه رضی الله نهم نے عرض کیا ضرور ہوگا۔تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پھر یعنی اگر حرام سے بیخنے کی نیت سے اپنی بیوی سے صحبت کرے تو پھر كيول تواب نه هوگا؟ (مشكوة ، باب صلاة الصحى) اوقات کی قدرو قیمت فرمایااوتات

بہت قیمتی ہیں۔زندگی کا جوونت مل گیاہےاس کی قدر

بہجانی جامیئے۔حدیث میں آیا ہے کہ بندے کو جامیئے

صفي نبر 26

واول

(يرك بر312)

### 244443 25045340574





شرکت ہوتی ہےاں کے بھس زبان سے ہی گفر کا کلمہ نکلتاہے۔شرکیہالفاظ صادر ہوتے ہیں۔گالی دی جاتی ہے لعنت، غیبت، چغلی، جھوٹ زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب صبح ہوتی ہے تو سب اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں(ہاری خیروعافیت اور دکھ تکلیف نجھے سے متعلق ہیں)یساگرتوٹھیکرہی توہم بھیٹھیکر ہیں گےاگر تجھ میں کجی آ گئی تو ہم میں بھی کجی آ جائے گی۔ کجی ٹیر ھے بن کو کہتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ تو ٹیرھی چلی اورتونے بےراہی اختیار کی تو ہماری بھی خیرنہیں جیسے دیھوگالی زبان دیتی ہےاس کے عوض جوتا سر پر پڑتا ہے۔زبان کی آ فات اور مہلکات یعنی انسان کو برباد کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں بہت سےلوگوں کو بے جابو لنے کی عادت ہوتی ہے خواہ نخواہ جھک جھک كرتي بين دنيا بحرك قصول اورائيي باتول مين زبان استعال کرتے ہیں جن میں اپنا نفع نہ دنیا میں نہ آ خرت میں ہوتا ہے بلکہ باتیں کرتے کرتے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔زبان کی آ فات بہت ہیں جن میں یہ چیزیں آتی ہیں (۱)جھوٹ بولنا(٢)لعنت كرنا(٣) چغلى كھانا(٨) گالى دينا(٥) غيبت كرنا (٢) كسى كا مذاق ارانا (٧) جھوٹا وعدہ كرنا (۸) جھوٹی قتم کھانا(9) دوسروں کو ہنسانے کی باتیں کر نا(۱۰)گاناگانا(۱۱) بقیه صفحه ۲۹ پر

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِدَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَ اللهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِدَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَواهِ النَّالَى مَا بَيْنَ لِهُ لَجَنَّهُ (رواه النَّارى) لِحُيْهُ وَ مَا بُيْنِ رِجُلَيْهِ اَصْمَنُ لَهُ لَجَنَّة (رواه النَّارى) تحد حضوراقد سلى الله عليه وللم في ارشاد فرمايا كه جو شخص الله چيز (كي حفاظت) كاضامن بن جائے جو الله حدونوں جيڑوں كے درميان ہے (يعنی زبان) اور جواس كي دونوں رانوں كے درميان ہے (يعنی شرمگاه) تو ميں اس كے دونوں رانوں كے درميان ہوں۔

تشریع بند این دونوں کی حفاظت نہ کرنے سے خطرناک ہیں ان دونوں کی حفاظت نہ کرنے سے دوزخ کے داخلہ کا سامان بن جاتا ہے اور دوزخ کے داخلہ کا نیاہ ہوتے داخلہ کا زیادہ تر سبب انہی دو چیزوں کے اعمال ہوتے میں (کھکاڈنٹ اللّٰہ مِنْھا) بہت سے لوگ شرمگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں گرزبان کی حفاظت کے بارے میں بہت کوتا ہی اور کم ہمتی دکھاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ ہے کہ انسان کے اعضاء میں زبان بھی انہمیت حاصل ہے۔ انسان کے اعضاء کے خاص شم کی انہمیت حاصل ہے۔ انسان کے اعضاء انسانی میں زبان سب سے انہمی کا کہ اس ہے۔ اللّٰہ کا نام بھی زبان سے لیا جا تا ہے، انسلام کا کلمہ اس سے پڑھا جا تا ہے، انسلام کا کلمہ اس سے پڑھا جا تا ہے، خرکی دوت بھی اسی سے دوسری جونیکیاں جوتی ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ سی طرح زبان کی ہوتی ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ سی طرح زبان کی

جناب فياءالرة المستعمل المستعم

اقامت کرنے والیاں ہیں بھی سفرنہیں کریں گی۔ہم اپنے خاوندول سے خوش رہنے والیاں ہیں بھی روٹھیں گریں گیا۔ کی گہیں۔ طُورُ بسیٰ لِسمَنُ کُناً لَکُهُ وَکَانَ لَنَا "خوشخری ہے ان کے لئے جن کے لئے ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے ہیں' مبارک ہو میری ان ماؤں بہنوں کو جو احکامات الہید پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کتنی بڑی خوشخری دی ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرنے والی عورتیں جنت کی اس حور عیناء میں نیک عمل کرنے والی عورتیں جنت کی اس حور عیناء میں نیک عمل کرنے والی عورتیں جنت کی اس حور عیناء سے اللہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائیں۔

(آمين ثم آمين) (تفسيرابن كثير ج٥/٥٥)

بقيهاالم محشر كيختلف كروه

تمہاراکام یہ تھا کہ دنیا کوسب کچھ ملے تم الگ کھڑے
رہواس کے بعد تمہیں اجر ملے تو بہر حال یہ جو بمین
عرش جا ئیں گے یہی ہیں وہ جسے میں نے عرض کیا تھا
کہ اللہ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی کہ دنیا میں انہوں
نے اللہ کوعقیدہ کی آئکھ سے دیکھا تھا قبر میں اس کے
جلو ہے دیکھے ،میدان حشر میں اس کی ججل دیکھ اور آخر
میں جا کرمل جا ئیں گے یمین عرش میں حق تعالیٰ کے
پہلو میں بیٹھ جا ئیں گے یمین عرش میں حق تعالیٰ کے
پہلو میں بیٹھ جا ئیں گے ۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء
کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئمین
و آخر ہے ان ان الحمد الله دب العالمین

حضرت ام سلمه رضى الله عنها فرماتي ہيں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ( صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے حور عیناء کی خبر دیجئے۔آپ سلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا (جس کامفہوم کیچھاس طرح ہے ) گورے رنگ والی ہیں۔ بڑی بڑی آ نکھوں والی ہیں۔ سخت سیاه بالول والی بین به جیسے که گده کا بران کی صفائی مثل اس موتی کے ہے جوسیب سے ابھی ابھی نكلا بوجسي كاماتهونه لكابو خوش خلق اورخو بصورت ہیں ۔ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کی ما نندہوگی جواندرہوتی ہے۔میں نے یو چھایارسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے یا حور عیناء؟ فرمایا دنیا کی عورتیں حورعیناء سے بہت افضل ہیں۔ جیسے اُستر سے أبرابهتر موتا ہے۔ میں نے عرض کیااس افضلیت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا نمازیں ، روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں۔اللّٰدنےان کے چہرنےورسےان کےجسم رکیٹم سے سنوار دیئے ہیں۔ سفیدر کیٹم اور سبزر کیٹم اور زرد سنهرے رئیم اور زرد سنهرے زیور، بخور دان موتی کے کنگھیاں سونے کی لیہ تی رہیں گی۔۔ نَحُنُ لُخَالِدَاتُ فَلا نَمُو ثُ كَلِدًا وَنَحُنُ لِنَّاءَ مَا ثُنَّالًا نَبُلُلُ لَلِمُ وَنَحُنُ لُـمُقِيْمَاتُفَلَا نَطُعَنُ لَكُمُ وَنَحُنُ لرَّ اضِيَاتُ فَلا نَسُخَطُ لَلدًا ر جمه :هم همیشهر بنے والیال میں بھی مریں گینہیں ہم نازونعت والیاں ہیں بھی مفلس نہ ہوں گی۔ہم

صفي تبر 28



حضرت مولانا محمد طبیع الحق پیمامی رم فاضل دارالعلو، دلو بند





واقعی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوجیسے سنا تھااس سے زیادہ
پایا۔ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ یہ سوائے
رسول اللہ کے اور کسی کا حوصلہ نہیں ہوسکتا۔ یہی وہ
اخلاق تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غیروں کو اپنا اور خون کے پیاسے دشمنوں کو جان نثار بنا
لیتے تھے۔
(از ضیاء السلام ۱۳/۲۳)

### بقیه زبان کی حفاظت

کسی کی نقل اتارنا(۱۲)جھوٹی تعریف کرنا (۱۳) فخش کلامی کرنا(۱۴) جھگڑا کرنا(۱۵) بہتان لگانا(۱۷)طعنه زنی کرنا(۱۷)کسی کی مصیبت پر خوشی ظاہر کرنا۔غور کریں ان میں اکثر چیزیں بہ نسبت مردوں کے عورتوں میں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں جہاں دوعورتیں انٹھی ہوں فوراً کسی کی غیبت ، چغلی ، بهتان، حقیر سمجھ کر دوسروں کو باتیں کریں گی حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم اس طرح كرنے سے ان كى كى ہوئى نيكياں آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہیں۔حیاہئے تو یہ تھا کہان آ فات میں سے ہرایک پر حضور ضلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کئے جاتے جبکہان کے لئے بہت سی جگہ درکارہے بہر حال اس کے علم میں آ جانے کے فوراً بعد غور کریں کونسی برائی اپنے اندرموجود ہے جس کو اپنے اندرمحسوس كرين فوراً اس سے توبہ كريں۔ مَـــنُ صَمَتَ نَجَا "جوهاموش ربانجات يا كيا"الله تعالى سب کوزبان کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطافر مائے (امين)

عرب کے ملک میں ہبار نام کا ایک شخص تھا جواسلام كاسخت مخالف اوردشمن تھا۔ وہ اپنی سنگ دلی اور بے رخی کی وجہ سے سارے عرب میں بدنام تھا۔ جنگ بدر کی لڑائی کے بعد حضوریا ک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادي حضرت زينب رضى الله عنهااوتُنني يرمكه شریف سے مدینہ جار ہی تھیں کہ ظالم ہبار نے نیزہ سے تملہ کردیا'وہ زخمول کی وجہ سے بے ہوش ہو کئیں۔ آپ کے ہمراہی (ساتھی) آپ کومدینہ شریف لے آئے میر مدینہ بہنچے ہی آپ کی لاڈلی اور چہنتی بٹی وفات يا تنئيل حضور صلى الله عليه وسلم كوسخت صدمة هوا اور مباركي نالائقي پر بهت غصه آيا۔ جب الله تعالی نے مسلمانوں کوغلبہ دیااور مکہ عظمہ فتح ہو گیا تو وہی مسلمان جومکہ سے نہایت مظلومیت اور بے سی کے ساتھ نکلے تھے،وہ نہایت شان وشوکت سے مکہ میں داخل ہوئے۔وہی کفارجنہوں نےمسلمانوں کاخون یباتھااورطرح طرح کے ظلم کئے تھے،عاجزاورقیدی ہوگر حضوریا ک صلی اللہ علیہ ٹسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔انِ قید یوں میں ہبار بھی تھااوراس کی گردن شرم سيجهكي هوفي تطى اوراس كويقين تقا كهاجهي ميرا سرار الدياجائے گا حضور سلى الله عليه وسلم كى رحمت بھری نظر ہبار پر بڑی۔اس کے چہرے سےاس کی دل کی کیفیت معلوم ہوئی دریائے رحمت جوش میں آيااور فرمايا بهبارانتيراقصور معاف هواك ہباراینی امید کے بالکل خلاف بدر حمت بھرے الفاظ سُ كُرخوشى سے الحچل برا۔ اور بے اختیار قدموں میں جا گرا، کلمه شهادت بره ها اور مسلمان هو گیا۔ اور کہنے لگا کر .... غذا کم مقدار میں استعال کی جائے کیونکہ بسیار خوری اور بر ضمی سے حافظ میں ضعف ( کمزوری) اور افکار و خیالات میں ڈھیلا پن پیدا ہوجا تا ہے اس کئے قدیم مشاک میں میروف دہاہے کہ البطنة تبذ هب المفطنة تبذ هب المفطنة تبذ هب المفطنة تبذ هب (مانوذ کیف تحفظ القرآن)

<u>eresé</u>

ہونٹ کی صحت سیائی ذهن کی صحت دانائی دل کی صحت ہے احسان میرے مُنّے میری جان آنکھ کی صحت شرم و حیا ہاتھ کی صحت جو دو سخا حق کی صحت ہے اعلان میرے منے میری جان ياؤل كى صحت صبرو ثبات کان کی صحت رب کی بات روح کی صحت ہے ایمان میرے منے میری جان دین کی صحت سنت ہے فعل کی صحت طاعت ہے قول کی صحت ہے قرآن میرے منے میری جان

محر عرعر فال درجة انيه ( از ممتاكي بول)

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتم پرشہدلازم ہے کیونکہ وہ حافظ کے لئے بہترین چیز ہے۔
 اس پودینہ کو جوش دے کراس میں کلونجی کے تیل کے چند قطرے اور خالص شہد کا ایک بڑا چی ملادیں اور صبح نہار منہ اس کو پی لیس تو پورا دن حافظ تر و تازہ اور طبیعت ہشاش بشاش رہے گی۔

ہے۔۔۔۔۔۔ توت حافظہ کی نیت سے زمزم کا پانی پئیں
کیونکہ نی کریم حلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ ہے کہ زمزم کا
پانی جس غرض کے لئے پیاجائے وہ حاصل ہوتی ہے
سلف صالحین میں سے متعدد حضرات نے مختلف
نیتوں سے زمزم کا پانی نوش کیا اور ہرایک کواس کی غرض
ونیت حاصل ہوئی۔

### دینداری گرنگرین الای

﴿ا﴾....رب تعالی کی نافر مانی سے بچنا۔ ﴿٢﴾....الله كي محبت كا دل مين جلَّه يالينا ـ ﴿٣﴾....نعمت الهي كامد نظر ہونا۔ ﴿ ٢ ﴾ ....الله تعالى كے غصه اور انتقام كامد نظر مونا۔ ﴿۵﴾.....دنیااورآخرت کی محرومی کاڈر ہونا۔ ﴿٢﴾ ..... كاميابي كامد نظر مونا ـ ﴿٤﴾ ..... بدلهٔ خداوندی پرنظر مونا۔ ﴿٨﴾....الله تعالى كے ساتھ ہونے يرنظر ہونا ه۹ ه....موت کا خوف هونا ـ ﴿ ١٠ ﴾....مصيبت اورعافيت كا دهيان مونا \_ ﴿ال﴾....خواہشات نفسانیہ سے مقابلہ کرنااور اسباب دينيه اختيار كرنابه ﴿١٢﴾....خيالات مين باطل كي آميزش نه ہونے دینا۔ هٔ ۱۳﴾....ان اسباب کو جھوڑ دینا جوخوا ہشات نفسانیہ پرابھارتے ہیں۔ ﴿ ١٨﴾ ....الله تعالى كى نشانيوں كے عبائب ميں غور فکر کرنا۔

﴿ ۱۵﴾ .....دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی اور دائی ہونے پر نظر کرنا۔ ﴿ ماخوذ از توشئہ صابرین ذخیر ہُشاکرین ﴾

### بقيه طالب علمى اورفقروفاقه

میر محدث بلگرانی رحمہ اللہ ایک روز بے ہوش ہو کر گر بڑے بہت استفسار کے بعد فرمایا: تین دن سے کوئی غذا میسرنہیں آئی۔(آدب معلمین صفحہ ۹۵)

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری رحمہ اللہ نے بڑی تنگی کے ساتھ پوری طالب علمی کا زمانی گزارا۔ ابتدائی قیام میں ایک روئی بغیرسالن کے ملتی تھی وہ بھی کہیں سے کی اور کہیں سے کچی ہوتی تھی گاؤل سے کسی دن حیما حیم آجاتی تو اس سے حلق میں اتاری جاتی ورنہ یائی سے ۔ ہمارے یو یی کے سائھی تواسی ایک روٹی کوآ دھی آ دھی کر کے دووفت کھا ا لية كيكن ميں پنجاب كارہنے والا ايك ہى وقت ميں كھاليتا تھااور دوسرے وقت ميں اللّٰد كا نام ليتار ہتا تھا باغ میں ہے تلاش کرتے جن پر گزر ہوجائے مختلف ے یتے بھی کھالیتے۔مہمانوں کی جائے سے جو يتى بچتى تقى اس كويكا كرباور چى خانه ميں جو پرانا گرمل جاتا تھااس کو یکا کرشیرہ سابنا کراس میں وہ بنی ڈال کر رونی اس سے کھالیتے تھے۔ کوڑے کرکٹ نے ڈھیریر ایک پھٹا ہوا کپڑاکشی کا پڑا تھارد ی کرکے ڈال دیا گیا تھا۔حضرت نے اس کواٹھا کر دھوکریاک صاف کر کے کئی مرتبہ تہہ کر کے ایس کوحافظ یوسف علی صاحب کی گھوڑی جہاں بندھتی تھی وہاں بچھالیا تھاوہی بستر تھا وہی مُصلّی تھا۔ چودہ سال اس برگزرگئے خانقاہ میں ا يك بى الثين تھى اور خانقاہ ميں سانپ ، مجھو ، هجورے كثرت سے ہوتے تھے ۔ حفرت فرماتے تھے کہ ایک ٹوٹا ہوا بانس میرے پاس رہتا تھا اس كوبھى زمين بر مارديتا تھا تا كەكوئى سانپ، بچھو ہوتو چلاجائے۔(آپ بتی جلدا صفحا۱۱)

حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ قریشِ مکہ ایک میدان کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ ابوسفیان (جواس وقت ایمان نہیں لایا تھا) امیہ بن خلف کے پہلومیں کھڑا تھا جواس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔

اس طرح مجھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا موقع ملاجن کو قریش نے میدان میں زنجیروں کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خبیب کوتختۂ دار کی طرف لے جایا جارہا ہے۔ چنانچے میں نے عورتوں ، پچیوں کی چنخ و پکار کے درمیان سے خبیب رضی اللہ عنہ کی پرسکون آ وازسنی کہ مجھے تل کرنے سے پہلے دور کعت نفل پڑھنے کی اجازت دیدو قریش نے ان کواجازت دے دی ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے تبلہ روہ کور دور کعت پڑھیں اور پھر سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: واللہ! اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بد گمانی میں مبتلا ہوجاؤگے کہ میں موت سے ڈر کرنماز کو لمباکر رہا ہوں تو میں اور کمی اور اطبینان کے ساتھ نماز مڑھتا۔

حضرت سعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قریش کو دیکھا کہ وہ زندہ خبیب کا مثلہ کررہے ہیں اور ان کے جسم کے اعضاء کیے بعد دیگر کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے جارہے ہیں کیا تم ہی بات پیند کرتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم بھاری جگہ یہاں ہوں اور تم اس کہتے جارہے ہیں کیا تم ہیں بیات پیند کرتے ہو کہ محمد وجواب دیا (اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشہ خون بہہ رہا تھا) ظالمو! یتم کیا کہدرہے ہوو اللہ! مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں امن کے ساتھ گھر رہوں اور محمد کی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں کا ٹا چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی قریش نے اپنے ہاتھوں کو فضاء میں بلند کرتے ہوئے چنی ناشروع کر دیا کہ مارڈ الواس بے دین کو چنا نچہوگ آپ رضی اللہ عنہ پرٹوٹ پڑے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک کر اور ان میں کسی کو نہ چھوڑ ہوئے کہا پر ور دگار انہیں ایک ایک کر کے گن لے انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں کسی کو نہ چھوڑ ہوئے دخری سانسیں لیں اور ان کی روح پرواز کرگئی۔ حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کو بعد میں جب ہوا قعہ یاد آتا تو وہ بے ہوش ہوجاتے۔ (از زندگیاں صحابہ کی مع اختصار)

## ﴿﴿﴾﴿﴾﴿جامعہ کے شب و روز﴾﴿﴾﴿﴾

﴿ الله ..... مؤرخه ۵ ائما دی الاولی بمطابق 4 جولائی بسلسله ماہانه بیان حضرت مولا نامفتی محمد زکریا صاحب مدخله (نائب مفتی جامعہ اشر فیه ، لا ہور) جامعہ میں تشریف لائے اور بعد از نماز عصر تقریباً 25 منٹ بڑے پرلطف انداز میں بیان فر مایا جس کوسامعین نے بڑی توجہ اور ذوق وشوق سے سُنا۔ ﴿ ٢﴾ .....جامعہ میں درسگا ہوں کی تین منزلہ عمارت بحمد اللہ مکمل ہوچکی ہے۔ جوائس کا پلستر ہاقی تھا اب وہ بھی مکمل ہوچکا ہے۔ اب صرف ، کھڑ کیاں ، دروازوں کا کام ہور ہا ہے اور بجلی ، فرش کا کام باقی رہ گیا ہے۔ ﴿ ٣﴾ ..... تمام طلباء ورجہ گنب کا سالا نہ امتحان مؤرخہ 5 ستمبر 2004ء کو ہونا طے پایا ہے۔ ﴿ ٣﴾ ..... تمام طلباء ورجہ گنب کے لئے ورس گا ہوں میں (جو فی الحال ان کے ہاسل بھی

### علم وعمل کے باریے میں قارئین کرام کی آراء

و المجلِّه علم عمل برِّصنے كا اتفاق ہواانتهائي خوبصورت مجلّه ہے۔ (عبدالودونعمانی صاحب، چارسده)

وعلم قبل ئر مهااوردل وبهت تسكين وشفى هوئى الله تعالى ال رسائ كومزيد ترقى سينواز (المين)

(ارشاداحرصاحب،منڈی بہاؤالدین)

پندہ نے ''علم عُمل'' جامعہ عبداللّٰہ بن عمر کا تر جمان پڑھا بہت ہی پیارارسالہ تھا بہت خوشی ہوئی (رفاقت علی گورائیصاحب، بیاولیور)

المجھے بیرسالہ بہت پسندآیا، بہت جامع مضمون ہیں اور آپ کے والد ما جد (حضرت مولانا صوفی محمد علیہ میں میں اور آپ کی اس سعی مبارک کو قبول سرور صاحب منظم حدیث تو بہت ہی پسند آیا ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی مبارک کو قبول فرمائیں (رسالہ کا اجراء) بڑا ہی اچھااقدام ہے۔

(قاری مظہر صین صاحب، خانیوال)

ا برا کافی انجھا اور پسند ہے۔ (بثیراحمرصا حب کوئٹ) کی آپ کا ماہنام علم عمل رسالہ سرسری نظر پڑھنے سے ہی دل پراٹر کر گیا کیونکہ مضامین ہی بیچد موٹر تتھاصلاح قلوب کیلئے۔ (سیف ارخن صاحب، مطفر کڑھ) نسوں :۔ قارئین کرام آئندہ بھی رسالہ کے بارے میں اپنی تجاویز اور قیمتی آراء سے نواز تے رہیں، آپ کی پیقیتی آراءاور تجاویز رسالہ کی دکشی، خوبصورتی اور ترقی میں ہماری ممدومعاون ثابت ہوتی ہیں۔

#### مامعه عبداللدين عمر كا

ایکروزه پانچوال عظیم الثان سالانه جلسه ماه نومبر مین موناطے پایا ہے

(انشاءالله تعالی) \_ جلسه کی حتمی تاریخ کاانتظار فرمائیس \_

# السيد الماري ذمدداري

### JEOGHUMEN JE WELVERNINGS

کروائ دیے ہیں \$ أيك كوجناے الا توبواستفارز يادو واكن فوائل فوائل فوائلي جنشیاں استعال کرتے سے دو کیس کیونکہ بیشنول 🙍 رات کو چیش مناتے کی بجائے عشاء کی تماز باجهاعت اداكرك جلدى موجاس اور فحركي ثماز باجامت اداكري او كا اماديث كى دد ب آب كوانشاه الله تعالى سارى رات كمز عدوكر عادت كالواب طحكا-

المعمول سے زیادہ علامت ، فی ذکر، صور شریف وغيره شرائة أكاذياده عدياده شغول وكيل اسلام تافذن مون الديا هم يال مون كي ديداس مور مائل وفيره كمالنرى آواد عدول وان كرت حريدارى القادر في ابع-الية إلى الفيل المديث بالمالات المالية @ آزادواشرمت في كريد المي ميت افتاكي . 🛭 یا کتان اور الی پاکتان کے حقق کی

اوا يكى كا يختد اراده كرين اور مك ياكتان

كاماليت دي كادماكي رالى-

1 فنول فرق كرن ال كاموقع فرام كفاوران الم الشكراواكري --テンプいからう

شيطان كا بمائى مو نے كالقب مل (جو يہت بد -U5=(4=165x

Van use 2 Johnson by 4 1 X1 (M) (

الله المرق وكالما وركير المرك بالديار يول على

@ كاناكات النادراو في آواز عالاً كرووم ول كو XELLSU

كالكيف شدي -

الملا يحوالى اولادكو يُرك مجيده XN XĐ NG STM

المازياتها عت يجوز في إقضام وفي على

و باخروت اكون كالكواير كوائي كاد لے جاکی۔

جامعہ بذا کے لئے شعبہ حفظ میں وو اچھےمعیاری، ماہر، شادی شدہ تج بہ کاراسا تذہ کی ضرورت ب ( كم از كم وس ساله تجربه مو ) معقول وظيفدد ياجائ كا-انشاءالله